



# منهج الدورة الشرعية في فقه الصيام



اعدادوترجمه: عبدالهادى عبدالخالق مدنى

إصدار 1430 هـ

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية انجاليات بالأحساء

احساء اسلامک سینٹر ہفوف

AL-AHSA ISLAMIC CENTER

P.B.NO.2022, HOFUF, AL-AHSA 31982 K.S.A TEL: 5866672 - 236

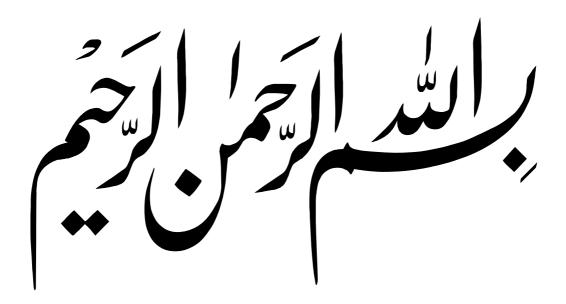



# تعلیمی نصاب کا تفصیلی خاکه

| صفحہ | موضوعات                                             | ایام       | شار |
|------|-----------------------------------------------------|------------|-----|
|      | ا۔ر مضان کے فضائل                                   |            |     |
|      | ۲۔ماہ رمضان کے داخل ہونے کے ثبوت کے ذرائع           |            |     |
|      | س-صوم کالغوی وشرعی معنی<br>پ                        | بيهلادن    | 1   |
|      | ۳۷_صوم کی مشر وعیت                                  |            |     |
|      | ۵۔صوم کے فضائل                                      |            |     |
|      | ۲۔ صوم کے فوائد                                     |            |     |
|      | ا۔ کن لو گوں پر صوم واجب ہے؟                        |            |     |
|      | ۲۔ صیام کے ارکان                                    |            | ۲   |
|      | سر-صیام کی سنتیں                                    | د وسرادن   | ,   |
|      | ۵۔صیام کو فاسد کرنے والے امور                       | ,          |     |
|      | ۲۔ کن لو گوں کور مضان میں صوم نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ |            |     |
|      | ا ـ رمضان میں بعض فضیات والے اعمال                  |            |     |
|      | ۲_ تلاوت وصد قه کی فضیات                            |            |     |
|      | ۳۔افطار کر وانے کی فضیلت                            |            | μ   |
|      | ۴-ر مضان میں عمرہ کی فضیلت                          | تيسرادن    | ,   |
|      | ۵۔ شب قدر کی فضیلت                                  | _ ,        |     |
|      | ۲۔اعتکاف کی فضیلت                                   |            |     |
|      | ضميمه بابت صدقهٔ فطروعيدالفطر                       |            |     |
|      | ا_صوم واجب                                          |            |     |
|      | ۲_ نفلی صوم                                         | چو تھادن   | ۴   |
|      | ۳_ممنوع صوم                                         | •          |     |
|      | امتحان                                              | پانچوال دن | ۵   |

4

سبق(۱)

# ر مضان وصیام کے فضائل

#### سبق کے مقاصد:

تو قعہے کہ ہدایت یاب اس سبق کی تکمیل کے بعد:

۱ ۔ماہر مضان کے فضائل گناسکے گا۔

۲۔ماہ رمضان کے داخل ہونے کے ثبوت کے طریقے متعین کرسکے گا۔

۳۔ صوم کے لغوی اور شرعی مفہوم کی وضاحت کر سکے گا۔

٤ \_اسلام میں صوم كا تحكم كياہے ؟ولاكل كے ساتھ بيان كرسكے گا۔

٥ ـ صوم كے فضائل و فوائد بيان كرسكے گا۔

# سبق کے وقت کی مجوزہ تقسیم:

| منط | موضوعات                              |
|-----|--------------------------------------|
| 5   | فضاكل د مضان                         |
| 10  | ماہ رمضان داخل ہونے کے ثبوت کے طریقے |
| 5   | صوم کامفہوم                          |
| 10  | صوم کی مشر وعیت                      |
| 10  | صوم کے فضائل                         |
| 10  | صوم کے نوائد                         |
| 10  | مقاصد کی پنجیل کاجائزہ               |

## سبق کے لئے مجوزہ تعلیمی وسائل:

۱ \_ فضائل رمضان کا پوسٹر \_

۲ \_ ماہر مضان کے داخل ہونے کے ثبوت کے طریقوں کا توضیحی خاکہ \_

٣ ـ جاند د كيف كى دعاسكھلانے كے لئے آڈيو كيسٹ ـ

٤ ـ صوم كے لغوى وشرعى معنوں كوسمجھانے كے لئے مختلف يوسٹر ز۔

٥ ـ صوم كے فضائل و فوائد سے متعلق ایک مشاہداتی پیشکش ـ

## ﴿ وَ فَصِنا كُلُ رَمْضَانِ

ماہ رمضان سال کا افضل ترین مہینہ ہے ، کیونکہ اسے اللہ تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید کے نزول کے لئے منتخب فرمایا، اور اس ماہ کو یہ خصوصیت عطافر مائی کہ اس کا صوم رکھنا فرض اور اسلام کا ایک رکن قرار دیا، اور اس کی راتوں میں قیام (تراویج) کو مشر وع فرمایا، نیز صوم کے عمومی فضائل کے سواماہ رمضان کے خصوصی فضائل بھی وار دہیں مثلاً:

۱ ۔ جنت کے در واز وں کا کھول دیاجانا۔

۲\_جہنم کے دروازوں کا بند کر دیاجانا۔

٣ ـ شيطانون كا حكر دياجانا ـ

ابوہریرہ رضافین سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَّالِیْنَمِّ کاارشاد ہے:

( جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند

نیز ابوہریرہ رِخالِنی ﷺ سے ہی مروی ہے کہ رسول الله صَالَاتِیم مِن الله الله عَالَاتِیم مِن الله مِن ال

((اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میر اذکر ہواور وہ مجھ پر صلاۃ (درود) نہ بھیجے ،اور اس آدمی کی ناک بھی خاک آلود ہو جس کے پاس ماہ رمضان آکر نکل گیا لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکی ، اور اس آدمی کی ناک بھی خاک آلود ہو جس نے بڑھا ہے میں اپنے والدین کو پایالیکن والدین نے اسے جنت میں داخل نہ کرادیا)۔(ترمذی و حاکم وصححہ الاکبانی)

**مسئله**: ایک مسلمان کوماه رمضان کااستقبال کس طرح کرناچاہئے؟ ا

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> رمضان کا استقبال کرناچاہے (۱) فرحت و مسرت کے ساتھ (۲) صوم رمضان کے احکام و مسائل کی تعلیم حاصل کر کے (۳) رمضان سے بھر پور استفادہ کا عزم لے کر۔



#### ﴿ كُونَ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّمِلْمِلْمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّل

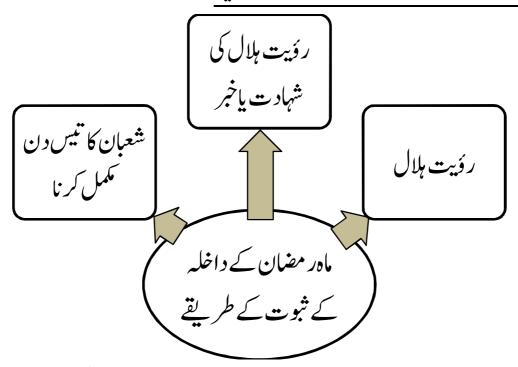

ﷺ ماہ رمضان کاصوم اس وقت سے واجب ہو گاجب بیہ معلوم ہو جائے کہ رمضان داخل ہو چکا ہے۔ ﷺ ماہ رمضان کے داخل ہو حانے کے ثبوت کے تین طریقے ہیں:

# بهلاطريقه: رؤيت بلال (چاندو يكهنا)\_

ار شاد بارى ہے: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانَ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ البقرة: ١٨٥

[ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیاجولوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں، تم میں سے جو شخص اس مہینہ کو پائے اسے صوم رکھنا چاہئے]

نیز ابو ہریرہ ڈگائیڈ سے روایت ہے کہ نبی سگاٹیڈٹم نے فرمایا: ((چاند دیکھ کر صوم رکھو، چاند دیکھ کر عید مناؤ))۔ (متفق علیہ)

جب مسلمانوں نے چاند دیکھ لیاتوان پر صوم رکھنا واجب ہو گیا۔

#### دوسراطریقه: رؤیت کی شهادت یا خبرملنا

ایک عادل اور مکلف مسلمان کی رؤیت کی شہادت یا خبر سے ماہر مضان کے داخل ہونے کا ثبوت

ہوجائے گا۔عبداللہ بن عمر رفالٹیُو فرماتے ہیں: ((لو گوں نے چاند دیکھا، تو میں نے رسول اللہ مَثَّلَالْیَا ہِمَّ کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، چنانچہ آپ مَثَّلَالِیَا مِنْ نے خود صوم رکھا، اور لو گوں کو صوم کا حکم فرمایا))۔ (ابود اود وغیرہ وصححہ الاکیانی)

# تيسراطريقه: ماه شعبان كوتيس دن مكمل كرنا

جس وقت شعبان کی تیسویں رات کوچاند نظرنه آئے خواہ بدلی یا گردوغبار رؤیت ہلال میں مانع ہو
یا کوئی چیز مانع نه ہو، ایسی حالت میں شعبان کو تیس دن مکمل کرناضر وری ہے۔ عبداللہ بن عمر رٹالٹیڈ کی
روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹَاٹِیْدُ کاارشاد ہے: ((مہینہ انیس (۲۹) دنوں کا بھی ہوتا ہے، لہذا چاند
دیکھے بغیر صوم نه رکھو، اور چاند دیکھے بغیر افطار (عید) نه کرو، اگر بدلی ہوجائے (اور چاند نظرنه آئے) تو
تیس (۳۰) کی گنتی مکمل کرو))۔ (یعنی شعبان کامہینہ تیس دن پوراکرو)۔ (متفق علیہ)

#### مسائل برائے بحث:

 $^{1}$ ا۔ کیاماہ رمضان کے داخل ہونے کے لئے عورت کی گواہی مقبول ہو گی ؟

۲۔اگر کسی نے تنہا چاند دیکھااوراس کی گواہی قبول نہ کی گئی تووہ خود کیا کرے گا؟ کیااس کے لئے تنہاصوم رکھنا جائز ہے؟ 2

سر کیاصوم رکھنے اور عید منانے کے لئے ریڈیو اور ٹی وی کی خبر پر اعتماد کیا جاسکتا ہے؟ 3

۴ فلکیاتی حساب پراعتماد کرنے کانٹر عی تھم کیاہے؟<sup>4</sup>

۵۔ فلکیاتی رصد گاہوں کے ذریعہ چاندد کھنے کا کیا حکم ہے؟ 5

۲۔ایک شخص جس نے ایک ملک میں صوم رکھنا شر وع کیا، پھر دوسرے ملک کاسفر کیا جہاں ماہ رمضان دیرہے شر وع ہوا ہے، کیااسے اکتیس دن صوم رکھنا ہوگا؟<sup>6</sup>

2- کیار مضان کے صرف اٹھائیس دن صوم رکھنا جائز ہے؟<sup>7</sup>

<sup>1</sup> رانچ میہ ہے کہ عورت کی گواہی مقبول نہ ہو گی کیونکہ میہ مقام مر دول کا ہے اور وہی اس کے زیادہ جاننے اور سجھنے والے ہوتے ہیں۔

<sup>2</sup> نہ تنہاصوم رکھے گااور نہ تنہاصوم توڑے گا کیونکہ نبی مَثَاثَیْمُ کاارشادہے: صوم (کا آغاز) اس دن سے ہے کہ تم سب (یعنی سارے مسلمان) صوم رکھو،اور عیداس دن ہے جب تم سب عید کرو،اور بقر عیداس دن ہے جب تم سب بقر عید مناؤ۔ (ترمذی)

<sup>3</sup> اعتماد کیاجائے گا۔

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> فلکیاتی حساب پراعتماد کرناجائز نہیں۔

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> فلکیاتی رصد گاہوں سے جاند دیکھنے میں حرج نہیں کیونکہ یہ بھی آئکھوں سے دیکھناہی ہے، یہ حساب کرنانہیں ہے۔

<sup>6</sup> ہاں،اورایک دن اس کا نفل ہو جائے گا۔

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> نہیں، کیونکہ عربی مہینہ کم از کم انیتس (۲۹) دنوں کاہوتاہے للذاایک دن قضا کر ناواجب ہوگا۔

وقے صیام سے مسلم اسلم میں کیا تھم ہے جور مضان کا صوم ہمیشہ تیس دن مکمل کرتا ہے؟ 1 ۱- ماس شخص کا شریعت میں کیا تھم ہے جور مضان کا صوم ہمیشہ تیس دن مکمل کرتا ہے؟ 9 9 جاند دیکھنے کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چاند کا فی بڑا تھا، دوسری تاریخ کا چاندلگ رہا تھا، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ 2

#### نشاط

مجھے چاند دیکھنے کی د عایاد کرنی ہے۔

#### فائده:

چاندد کیھ کریہ دعایڑ ھنامشحب ہے:

((اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ)).

(ترمذى داحمد وصححه الأكباني ،صحيحه ١٨١٦)

[اے اللہ! اس کوہم پر برکت وایمان اور سلامتی واسلام کے ساتھ نکال، میر ااور تیر ارب اللہ ہے]

## ﴿ وَكُنَّ ﴾ صوم كالغوى اور شرعي مفهوم:

صوم یاصیام کالغوی معنی رک جاناہے۔

اور شرعی معنی ہے: طلوع فجر سے غروب آفتاب تک اللہ کی عبادت کی خاطر تمام صوم توڑنے والی چیز وں سے رک جانا۔

#### ﴿ صوم کی مشروعیت:

ماہ رمضان کا صوم اسلام کا ایک رکن ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر کردہ ایک فریصہ ہے، یہ دین کا ایک ایسالاز می حصہ ہے جس کا ہر عام وخاص کو علم ہے۔ فرمان باری ہے: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْتُ مُ الْحِيدَامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

[اے ایمان والو! تم پر صوم (رمضان کا) فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لو گوں پر

2 چاند کے جھوٹے یابڑے ہونے کا شریعت کی نظر میں کوئی اعتبار نہیں، صرف چاند کے دیکھے یاند دیکھے جانے کا اعتبار ہے۔

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ایباکر نادرست نہیں۔

#### فرض كيا گياتھا تاكه تم تقويٰ اختيار كرو]

نيزار شاوے: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدِّي لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَى وَٱلْفُرْقَانَ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ لِعَرْة /١٨٥

[ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیاجولو گوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں ، تم میں سے جو شخص اس مہینہ کو یائے اسے صوم رکھنا چاہئے ] عبدالله بن عمر رضالتُهُ كَي روايت ہے كه نبي مَنَاللَّهُ إِنْ فرمايا: ((اسلام كى بنياد يانچ چيزوں پر ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ))، اس میں سے ایک صوم رمضان کاذ کر فرمایا۔ (متفق علیہ)

ا۔ صوم کے علاوہ باقی ارکان اسلام کون کون سے ہیں؟ ا

۲۔اس شخص کا شریعت میں کیا تھم ہے جور مضان کی فرضیت کا انکار نہیں کر تالیکن صوم نہیں رکھتا؟ کیاایک سے زیادہ بار لاپرواہی سے صوم چھوڑ دینے کی بناپر آ دمی اسلام سے باہر ہو جائے گا؟<sup>2</sup>

سدایک شخص صوم تور کھتا ہے لیکن ساتھ ہی ایسے اعمال بھی کرتا ہے جو تو حید کے منافی ہیں مثلا غیر اللہ سے دعااور فریاد کرتا ے توالیے شخص کا نثریعت میں کیا حکم ہے؟ <sup>3</sup>

۳۔ ایک شخص صوم تور کھتا ہے لیکن صلاۃ پنجو قتہ کی پابندی نہیں کر تاتوا یسے شخص کاشریعت میں کیا حکم ہے؟ <sup>4</sup>

ار کان اسلام یانچ میں: (۱) شہاد تین (۲) صلاۃ (۳) زکاۃ (۴) صوم (۵) مج ارکان اسلام یانچ میں: (۱) شہاد تین (۲) صلاۃ (۳) میں ا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> رمضان میں کسی مسلمان نے جان بوجھ کر کسی عذر شرعی کے بغیر صوم توڑ دیاتواس نے ایک بڑے کبیر ہ گناہ کاار تکاب کیا، علاء کے صحیح قول کے مطابق وہ کافر نہیں ہو گا،اس پر ضروری ہے کہ اس گناہ ہے توبہ کرےاور چپوٹے ہوئے صوم کی قضا کرے۔

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الیے شخص کوصوم رکھنے کا کو ئی فائدہ نہیں، عقید ہ تو حید کوسب سے پہلے درست کر ناضر وری ہے ، کیونکہ شرک سارےاعمال کورا *نگا*ل وہر باد کر دیتا ہے۔ <sup>4</sup> صلاة رکن ثانیاور صام رکن رابع باخامس ہے، ترک صام کفر نہیں لیکن ترک صلاة کو محقق علاء کی ایک بڑی جماعت کفر کہتی ہے، ترک صلاة اللہ کے دین میں چوری، زنااور شراب خوری ہے بھی بڑا گناہ ہے،الیے شخص کو فورا تو یہ کرناجائے اور صوم سے پہلے اسے صلاۃ کا یابند ہوناجائے۔



#### ﴿ 5 فصن كل صوم

صیام کے متعدد فضائل احادیث رسول میں وارد ہیں، آئندہ سطر وں میں ہم چند فضائل کا ذکر کررہے ہیں۔

# ① تمام اعمال کے در میان صرف صوم ایک ایساعمل ہے جس کابدلہ خصوصی طور پر اللہ تعالی خود عطا فرمائے گا۔

ابوہریرہ ڈوائٹیڈ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگاٹیڈ کے فرمایا: ((اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: آدم کے بیٹے کاہر عمل اسی کے لئے ہے سوائے صوم کے کہ وہ میر ہے لئے ہے اور میں ہی اس کابدلہ دوں گا، صوم ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کے صوم کادن ہو تواس دن شہوت کی بات نہ کرے، شور نہ مچائے۔ اگر کوئی اسے گالی دے یااس سے لڑائی کرے تو کہے کہ میں صائم (روزہ دار) آدمی ہوں، میں صائم ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجمد منگاٹیڈ کم کا جان ہے! صائم کے منہ کی بواللہ کے نزدیک مشک کی خوشبوسے زیادہ پاکیزہ ہے۔ صائم کے لئے دوخوشیاں ہیں جنسیں پاکر وہ خوش ہوتا ہے، جب وہ افطار کرتا ہے افطار سے خوش ہوتا ہے اور جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا اپنے صوم کی وجہ سے خوش ہوگا)۔ (متفق علیہ)

#### الله تعالى نے صوم رکھنے والوں کے لئے جنت کا ایک در وازہ مخصوص فرمادیا ہے۔

سہل بن سعد رہی تھی کہ انبی سکی تھی کہ نبی سکی تھی تے فرمایا ہے: ((جنت میں ایک دروازہ ہے، جسے ریان کہا جاتا ہے، اس سے ان کے علاوہ کوئی دوسر اداخل نہ ہوگا۔ کہا جاتا ہے، اس سے بروز قیامت صائم داخل ہوں گے ، اس سے ان کے علاوہ کوئی دوسر اداخل نہ ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تواسے بند کر دیا جائے گا پھر اس سے کوئی اور داخل نہ ہوگا)۔ (متفق علیہ)

#### ۳ صوم گناہوں کی مغفرت کاذر بعہ ہے۔

ابوہریرہ رخالتی میں سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگالیّیم نے فرمایا: ((جس نے ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے رمضان کاصوم رکھااس کے بچھلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں))۔(متفق علیہ)

#### وم گناہوں کا کفارہ ہے۔

ابوہریرہ رضافیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سَلَّالْیَامِ فَرمایا کرتے تھے: ((پنجو قتہ صلاتیں اور ایک جمعہ

دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک در میان میں سرزد ہوجانے والے گناہوں کا کفارہ ہیں بشر طیکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیاجائے))۔(مسلم)

#### صوم بروز قیامت سفارشی بن کے آئے گا۔

عبداللہ بن عمر رٹالٹی سے روایت ہے کہ رسول اللہ منا لیڈی نے ارشاد فرمایا: ((صوم اور قرآن بروز قیامت بندے کی سفارش کریں گے ، صوم کھے گا: اے میرے رب! میں نے اس کو دن میں کھانے اور شہوت سے روک دیا تھا، تواس کے بارے میں میر کی سفارش قبول کرلے ، اور قرآن کھے گا: میں نے اسے رات میں سونے سے روک دیا تھا تواس کے بارے میں میر کی سفارش قبول کرلے ۔ آپ میں نے اسے رات میں سونے سے روک دیا تھا تواس کے بارے میں میر کی سفارش قبول کرلے ۔ آپ مئل لیڈیٹم نے فرمایا: چنانچہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی))۔ (امام احمد نے اسے بہ سند صحیح روایت کیاہے)۔

#### ﴿ وَ كَا صُوم كَ فُوالدُ

دل کی صفائی کے لئے صوم سے زیادہ نفع بخش اور عظیم نتائج پیدا کرنے والی کوئی عبادت نہیں۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں جن میں سے چند حسب ذیل ہیں:

#### ۱ \_ تقویا کی تقویت

صوم دل میں تقوی پیدا کرنے اور حرام چیزوں سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے کیونکہ صائم جب جب معصیت کا ارادہ کرتا ہے یہ سوچ کر گناہ سے بازر ہتا ہے کہ وہ حالت صوم میں ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْتُ مُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ عَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْتُ مُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ عَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْتُ مُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ عَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْتُ مُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَنَقُونَ ﴾ الله قرة: ١٨٣

[اے ایمان والو! تم پر صوم (رمضان) فرض کیا گیاہے جس طرح تم سے پہلے لو گوں پر فرض کیا گیا تھا تا کہ تم تقویٰ اختیار کرو]

#### ۲ \_ نفس کی تہذیب و تطہیر

صوم نفس انسانی کی تہذیب و تطهیر کرتاہے، برے اخلاق اور مذموم صفات جیسے عیش پرستی،

سرکشی اور بخل وغیرہ سے اس کو پاک کرتا ہے۔ اور اچھے اخلاق جیسے صبر وحلم اور جود و کرم اور اللہ کی رضا کے لئے مجاہدۂ نفس کا عادی بناتا ہے۔ کیونکہ آسودگی وسیر ابی اور عور تول سے لطف اندوزی انسان کو عیش پرست اور سرکش بنادیتی ہے۔ وجہ بیہ ہے کہ نفس جب اپنا مطلوب حاصل کرلیتا ہے تواسے ایسی بے جا خوشی ملتی ہے کہ اتراکر ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ محفوظ صرف وہی لوگ رہتے ہیں جنھیں اللہ محفوظ مرف وہی لوگ رہتے ہیں جنھیں اللہ محفوظ مرف

#### ۳۔اطاعت کی محبت اور معصیت سے نفرت پیدا کرنا

صوم انسان کے دل میں فرماں برداری کی محبت اور معصیت کی نفرت پیدا کرتا ہے۔ کیو نکہ انسان اپنی کوئی محبوب چیز اسے ملنے والی نہ ہو۔ چینا نچہ جب ایک مومن کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ صوم رکھنے میں اللہ کی رضا ہے تو وہ اپنی محبوب طبعی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور اپنی خواہشات کو اپنے رب کی مرضی پر قربان کر دیتا ہے۔ انتہائی شوق اور جذبہ کے ساتھ وہ ان خواہشات کو چھوڑ تا ہے کیو نکہ اسے اللہ کی خاطر چھوڑ نے میں اسے لذت اور دلی مراحت حاصل ہوتی ہے۔ چنا نچہ آپ مشاہدہ کریں گے کہ بہت سے اہل ایمان ایسے ہیں جو بلا عذر ایک دن کاصوم توڑنے کے بدلے قید ہونا اور مار کھانا گوارہ کرلیں گے لیکن صوم نہیں توڑیں گے۔

### ٤ \_ نفس پر قابو

صوم انسان کو اس کے نفس امارہ پر قابو عطا کرتا ہے۔ افطار کے دنوں میں نفس امارہ حرام خواہشات کے ارتکاب پر آمادہ کرتا تھالیکن ماہ صیام میں انسان اپنے نفس پر لگام لگانے اور اسے حق کی طرف کھینچ لے جانے پر قادر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک عادی تمبا کو نوش جس پر تمبا کو نوش کی عادت غالب ہو چکی ہے اور اس کے لئے اس بری لت سے باز آناسخت دشوار معلوم ہوتا ہے وہ صوم کے واسطہ سے بہ آسانی اس بری عادت اور خبیث مادہ سے آزاد ہو سکتا ہے۔ اور ایسے ہی دیگر گناہوں سے کھی۔

#### ٥ ـ شر مگاه کی حفاظت

صوم شادی کی طاقت نہ رکھنے والے کے لئے نگاہوں کی پستی اور شر مگاہ کی حفاظت کا ذریعہ اور

طہارت ویاکدامنی کاوسلہ ہے۔ جبیباکہ نبی مَثَالِیُّمِیِّم کاارشادہے: ((اے نوجوانوں کی جماعت! تم میں سے جسے استطاعت ہو وہ شادی کرلے کیونکہ وہ نگاہ کی پستی اور شر مگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور جسے استطاعت نہیں وہ صوم رکھے کیونکہ صوم شہوت کو کچل دیتاہے))۔ (متفق علیہ)

ابیااس بنایر ہے کیونکہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ تار ہتا ہے اور صوم کے ذریعے پیر گیں تنگ ہو جاتی ہیں اور اسے اللہ اور اس کی عظمت کی یاد دلاتی ہیں ، چنانچہ شیطان کی طاقت کمزوراورا بمان کی طاقت مضبوط ہو جاتی ہے ، جس کے نتیجہ میں اطاعت بڑھ جاتی ہے اور معصیت گھٹ جاتی ہے۔

#### ٦ ۔اطاعت وفرماں برداری کو آسان کرنا

صائم کے لئے نیکیاں کر ناآسان ہوتا ہے۔مشاہدہ بتلاتا ہے کہ ماہ رمضان میں لوگ نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کی کوشش کرتے ہیں جبکہ دوسرے مہینوں میں یہی اعمال خیر ان پر گراں ہوا کرتے تھےاور وہاس کی انجام دہی میں سستی کیا کرتے تھے۔

#### ۷\_دلول کونرم کرنا

صوم دیگر مشغولیات سے رشتہ کاٹ کردل کواللہ کے ذکر کے لئے نرم کرتا ہے۔

#### ٨ ـ د نیاسے بے رغبتی پیدا کرنا

صوم فانی د نیااور اس کی رنگینیوں سے بے رغبت کر کے دل میں آخرت کی دائمی زندگی اور اس کی نعمتوں کی کشش پیدا کرتاہے۔

#### ۹\_فقراءومساكين كي جدردي پيداكرنا

صوم فقراءومساکین کی ضرور توں کی یاد دلاتاہے کیونکہ صاحب صوم جب خود بھوک و پیاس کی تکلیف بر داشت کر تاہے تو نعمتوں کی شکر گذاری کے ساتھ ساتھ مسکینوں اور غریبوں کی ہمدر دی اور ان کے ساتھ رحمہ لی کاجذبہ بھی پیداہو تاہے۔

#### ٠١ -يرميز كاعادى بنانا

صوم انسان کوپر ہیز کاعادی بناتاہے جوسب سے بہترین علاج بلکہ تمام علاجوں کی اساس ہے۔

#### 1 - جسم كوفاسد مادون سے بإك كرنا

صوم انسان کے جسم کو فاسد مادوں سے پاک کرتاہے، اسے صحت و قوت عطا کرتاہے۔ بہت سے ڈاکٹروں اور حکیموں نے اس بات کااعتراف کیاہے اور اس نسخہ سے بہت سی بیاریوں کاعلاج کیاہے۔

#### مزید تفصیل کے خواہشمند مندرجہ ذیل عمل کرسکتے ہیں:

۱ \_ فضائل صیام اور فضائل صلاة کے در میان مقار نہ \_

۲۔ رؤیت ہلال اور اختلاف مطالع کے اعتبار سے متعلق ائمہُ دین کی آراء کی جمع و تحقیق۔

۳۔ (صحت و تندر ستی بنانے میں صوم کا کر دار ) کے موضوع پر ایک بحث تیار کرنا۔

مندر جه ذیل وسائل سے مذکورہ موضوعات کی تیاری میں مددلی جاسکتی ہے:

۱ \_ کتب احادیث اور ان کی شروحات

۲\_کتب فقه و فتاوی

۳۔علمی سی ڈیز

٤ \_انٹرنیٹ/اسلامی ویب سائٹس



# المجھے ابنی معلومات کا جائزہ لینا ہے۔

| 🖺 مندرجه ذیل امور مجھے ذکر کرناہے:                      |
|---------------------------------------------------------|
| ۱۔وہ طریقے جن سے ماہر مضان کے داخل ہونے کا ثبوت ملتاہے۔ |
|                                                         |
|                                                         |
| ۲ _ ماه رمضان کی کوئی د و فضیاتیں :                     |
|                                                         |
|                                                         |
| ٣ ـ صيام کی کوئی تين فضيلتين:                           |
|                                                         |
|                                                         |
| ع ۔ صیام کے کوئی پانچ فائد ہے:                          |
|                                                         |
|                                                         |
|                                                         |
| <br>التلام مندرجه ذیل سوالات کاجواب دیناہے :            |
| ۱ _صوم کا حکم کیاہے اوراس کی دلیل کیاہے؟                |
|                                                         |
|                                                         |
|                                                         |
|                                                         |

| ۲۔ صائم جنت کے ریان نامی در وازے سے داخل ہوں گے۔ کیاد کیل ہے؟                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |
|                                                                                   |
| ٣۔ حالت صوم میں گالی دینے والے کو کس طرح جواب دینا چاہئے ؟                        |
|                                                                                   |
| ٤ _ میں بروز قیامت صوم اور قرآن کو کس طرح اپناسفار شی بناسکتا ہوں؟                |
|                                                                                   |
| 🖺 مجھے خالی جگہیں پر کرنی ہیں۔                                                    |
| • صوم کالغوی معنی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| اور شرعی معنی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                   |
| <ul> <li>صوم کا فائدہ ہیہ ہے کہ انسان۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |
| قابو پالیتاہے اور۔۔۔۔۔۔۔۔۔عادی ہو جاتاہے۔                                         |
| <ul> <li>جب چاند دیکھوتو په د عاپر هو:</li></ul>                                  |
| صیح جملوں پر ( √ ) کا نشان اور غلط جملوں پر (× ) کا نشان لگانا ہے۔                |
| 🔲 اسلام کی بنیاد پانچ چیز ول پرہے جس میں سے ایک صوم رمضان ہے۔                     |
| 🗆 صائم کے منہ کی بواللہ کے نزدیک مشک کی خوشبوسے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔              |
| 🗆 شعبان کو تیس دن مکمل کر لینے کے بعد ہی صوم رمضان واجب ہو تاہے۔                  |
| صوم رکھنے والے جنت میں "صوم نامی در وازے" سے داخل ہوں گے۔                         |
|                                                                                   |

سبق(۲)

# صیام کے مسائل

#### سبق کے مقاصد:

توقعہے کہ ہدایت یاب اس سبق کی تکمیل کے بعد:

١ \_ جن لو گون پر صوم واجب ہے ان کی تحدید کر سکے گا۔

۲۔ صوم کے ارکان اور سنتوں کی وضاحت کر سکے گا۔

٣ ـ صوم كوفاسد كردين والے اموركي وضاحت كرسكے گا ـ

٤ \_ جن لو گول کور مضان کے د نول میں صوم نہ رکھنے کی اجازت ہے ان کا شار کرا سکے گا۔

# سبق کے وقت کی مجوزہ تقسیم:

| منط | موضوعات                                         |
|-----|-------------------------------------------------|
| 5   | جن لو گوں پر صوم واجب ہے                        |
| 5   | صوم کے ارکان                                    |
| 10  | صوم کی سنتیں                                    |
| 15  | صوم کو فاسد کرنے والے امور                      |
| 15  | وہ لوگ جن کور مضان میں صوم نہ رکھنے کی اجازت ہے |
| 10  | مقاصد کی بیخیل کاجائز ہ                         |

## سبق کے لئے مجوزہ تعلیمی وسائل:

۱ \_ جن لو گوں پر صوم واجب ہے ان کی تحدید کے لئے ایک خاکہ ۔

۲ \_ار کان اسلام کاایک بوسٹر \_

٣ ـ صوم كى سنتوں كى تعليم كے لئے آؤيو كيسك \_

٤ \_ صوم كو فاسد كرديينے والے امور كاايك توضيحي خاكه \_

٥ \_ جن لو گوں کور مضان میں صوم نہ رکھنے کی اجازت ہے ان سے متعلق ایک مشاہداتی پیشکش ۔

# ﴿ صوم كن لو كون پر واجب ہے؟

صوم ان تمام لو گوں پر واجب ہے جن میں مندرجہ ذیل صفات پائی جائیں:

- ١) اسلام
- ۲) عقل
- ۳) بلوغت<sup>1</sup>
- ٤) صوم كى طاقت

لهذا کسی کافریامرتد، یا پاگل یا بچپه، یا برا ابورُ ها یا ایسا بیار جس کی شفایابی کی امید نہیں، جو صوم کی قدرت نہیں رکھتے، ان سے صوم کامطالبہ نہیں کیا جائے گا۔

البتہ سات برس اور اس سے زیادہ کی عمر کے بچوں کے لئے صوم رکھنا مستحب ہے تاکہ وہ اس کے عادی ہو جائیں ،ان کے سرپر ستوں پر ضرور می ہے کہ وہ جس طرح انھیں صلاۃ کا حکم دیتے ہیں صوم کا بھی حکم دیں بشر طیکہ ان کو صوم رکھنے کی طاقت ہو۔

#### ﴿ كُان صيام

صوم کے دوار کان ہیں،ان کے بغیر صوم درست نہیں ہو سکتا، وہ مندر جہذیل ہیں:

#### [۱] ـ نيت:

الله کے حکم کی تغیل میں دل سے صوم کا پختہ عزم کرنے کا نام نیت ہے۔ رات ہی میں صوم کی نیت کرلینا شرط ہے۔ حفصہ رفی ٹھیا سے مروی ہے کہ رسول الله مَنَّیْ اللّٰہِ اللّٰہِ

تنبیہ : نیت کی جگہ دل ہے اور اسے لفظوں میں کہنابد عت ہے، اتنااحساس کرناکا فی ہے کہ کل صوم رکھناہے بلکہ سحری کھالینا بھی نیت سمجھا جائے گا۔

<sup>1</sup> بالغ ہونے کی علامات: (۱) پندرہ سال کا ہوجانا، (۲) حالت خواب یا بیداری میں شہوت کے ساتھ منی کا انزال ہوجانا (۳) زیر ناف اگ جانا۔ (۳) حیض آجانا۔

#### [۲] ـ صوم توڑنے والی چیز وں سے رک جانا۔

صوم توڑنے والی چیزوں سے رکنے کا وقت طلوع فجر سے غروب آ فتاب تک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ فَا لَكِنَ بَشِرُوهُنَ وَابْتَعُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

[اب شمصیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھا گہ سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے۔ پھر رات تک صوم کو پوراکرو]

سفیداور کالے دھاگے سے مراد دن کا اجالا اور رات کا اندھیراہے۔

#### مسائل برائے بحث:

۲۔ایک شخص نے طلوع فجریاغروب آفتاب میں شک کی بناپر کھائی لیا،اس کے صوم کا کیا تھم ہے؟ 2

۳۔ فضامیں بدلی تھی، مؤذن نے اذان دے دی، لو گوں نے افطار کرلیا، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ سورج ابھی غروب نہیں ہواتھا،الی صورت میں صوم کا کیا تھم ہے؟ 3

ع ۔ دنیا کے جن خطوں میں چھ مہینے کادن اور چھ مہینوں کی رات ہوتی ہے، وہ کس طرح صوم رکھیں گے ؟ <sup>4</sup>

1 ایسے شخص کودن کابقیہ حصہ ماہ رمضان کے احترام میں صوم رکھ کر گذار ناچاہئے ،البتہ اسے ایک دن صوم کی قضا کرنی ہو گی کیونکہ اس نے فجر سے قبل اس صوم کی نبیت نہیں کی ہے۔

<sup>2</sup> جس شخص نے طلوع فجر سے متعلق شک میں مبتلا ہو کر کھائی لیا تواس پر کوئی حرج نہیں،اس کاصوم درست ہو گالبتۃ اگرواضح طور پر معلوم ہو جائے کہ اس نے طلوع فجر کے بعد ہی کھایا پیاتھا تواس کاصوم باطل ہے اوراس پر قضاضر وری ہے۔رہاوہ شخص جس نے غروب آفتاب میں شک کی بناپر کھائی لیا تواس نے غلطی کی اور اسے قضا کرنا ہو گاکیو نکہ جب تک غروب ہونے کا خلن غالب یا یقین کامل نہ ہو جائے افطار کرناجائز نہیں ہے۔

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ایسے لو گوں کو قضا کرناہو گا۔

<sup>4</sup> ایسے لوگ اپنے صوم وصلاۃ کے لئے ایک اندازہ متعین کریں گے جیسا کہ نبی مُٹاٹیٹیٹا نے د جال کاذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اس کا کوئی دن سال کے برابراور کوئی دن مہینہ کے برابراور کوئی دن ہفتہ کے برابر ہو گااور تھم دیا کہ اس وقت کے اہل ایمان اپنے صوم وصلاۃ کے لئے اندازہ متعین کریں۔

## ﴿ عَلَى سنتيں ﴿ كَا سنتيں

#### ۱ ـ سحری کھانا:

سحری کے اندر متعدد طریقوں سے برکت حاصل ہوتی ہے، جن میں سے چندیہ ہیں:

۱ ۔ اتباع سنت ۔

۲۔ اہل کتاب کی مخالفت۔

٣۔اس کے ذریعہ عبادت یہ قوت حاصل ہونا۔

٤\_چستى و پھرتى اور نشاط كى زيادتى\_

۵۔ بھوک ویپاس سے پیدا ہونے والی بدخلقی کاازالہ۔

٦ ـ بوقت سحرى مانكنے والے كو صدقه دينايا سينے ساتھ كھانا كھلادينا ـ

۷۔ بوقت سحری ذکرود عاکر ناجب کہ دعاؤں کی قبولیت کی امید ہوتی ہے۔

٨ ـ سونے سے قبل نیت میں غفلت کی صورت میں تلافی کاموقعہ۔

٩ ـ صلاة فجر كى باجماعت ادائيگى ـ

#### ۲ ـ سحری میں تاخیر کرنا:

سحری میں تاخیر کرنامستحب ہے، انس بن مالک رٹالٹیڈ کی حدیث ہے کہ: ((نبی مَثَالْلُیْلُم اور زید بن ثابت رٹالٹیڈ نے سحری کھائی، جب دونوں سحری کھاچکے تو نبی مَثَالْلُیْلِم صلاۃ کے لئے کھڑے ہوئے اور آپ آپ نے صلاۃ پڑھائی۔ انس رٹالٹیڈ سے پوچھا گیا کہ سحری سے فارغ ہونے اور صلاۃ میں داخل ہونے کے در میان کتناوقت تھا؟ انھوں نے جواب دیا: جتنے میں آدمی پچپاس آپیٹیں پڑھ لیتا ہے))۔ (بخاری)

ابوہریرہ ڈٹالٹیُ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگاٹیئی نے اراشاد فرمایا: ((جب تم میں سے کوئی شخص اذان سنے اور اس کے ہاتھ میں برتن ہوتواس وقت تک برتن نیچے نہ رکھے جب تک اس سے اپنی ضرورت بوری نہ کرلے)۔ (احمد وابوداود وصححہ الاکبانی)

سحری میں تاخیر صوم رکھنے والے پر نرمی کا باعث ہے نیز اس سے صلاۃ فجر باجماعت چھوڑ کر سونے سے محفوظ رہنے کی زیادہ امید ہے۔

#### ۳\_افطار میں جلدی کرنا:

سہل بن سعد خلائمۂ سے روایت ہے کہ نبی مَلَّاتِیْا بِمِی نبی مَلَّاتِیْا ہِے: ((لوگ ہمیشہ خیر میں رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے )۔ (متفق علیہ)

کیونکہ جس شخص نے افطار میں جلدی کی اس نے سنت کی تعمیل کی اور سنت کی حد بندیوں پہ تھہر گیا،اور اہل کتاب کی مخالفت کی جو تاروں کے نگلنے تک افطار کو مؤخر کرتے ہیں۔افطار میں جلدی کی حکمت یہ ہے کہ وہ صائم کے لئے بہتر ہے،اور عبادت پہ قوی رکھنے کے لئے اچھا ہے۔(تاخیر سے سحری کھانے اور افطار میں جلدی کرنے سے بھوک وییاس کا وقفہ مخضر ہو جاتا ہے)۔

#### المرطب (تر مجور) سے افطار کرنا

صائم کے لئے مستحب بیہ ہے کہ وہ رطب (تر کھجور) سے افطار کرے ، رطب نہ ملنے کی صورت میں تمر (خشک کھجور) سے افطار کرے ۔ انس رٹالٹنڈ کی میں تمر (خشک کھجور) سے افطار کرے اور بیہ بھی نہ مل سکے تو پانی سے افطار کرے ۔ انس رٹالٹنڈ کی روایت ہے کہ: ((رسول اللہ مُنَّالِیْمُ صلاۃ اداکر نے سے پہلے چند رطب کھجور وں سے افطار کرتے تھے اور اگر خشک کھجورین نہ ملتیں تو پانی کے چند گھونٹ لے لیتے))۔ اور اگر بیہ نہ ہوتا تو خشک کھجور وں سے اور اگر خشک کھجورین نہ ملتیں تو پانی کے چند گھونٹ لے لیتے))۔ (ابود اود ، تر مذی وحسنہ الاکبانی)

#### ٥ \_ حالت صوم ميں دعاكرنا

ابوہریرہ ڈٹالٹنڈ سے روایت ہے کہ نبی مُٹالٹیڈ نبی مُٹالٹیڈ نبیل کی جاتی ابوہریرہ ڈٹالٹنڈ سے روایت ہے کہ نبی مُٹالٹیڈ نبیل کی جاتی [۲] صائم یہاں تک کہ افطار کرلے [۲] انصاف پرور حاکم [۳] مظلوم ))۔ (احمد وترمذی وصححہ الاکبانی)

#### ٦ \_ افطاري کی دعایر هنا

عبدالله بن عمر رَفَّا عُمَّةً كَى روايت ہے كه نبى مَثَّا اللهُ افطارى كے وقت به دعا پڑھتے تھے: ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتْ الْعُرُوقَ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ [پیاس بھ گئی، رگیس ترہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیاان شاء الله] (ابود اود وحسنہ الاکبانی)



#### ٧\_صوم كے منافى امورسے بچنا

ایک مسلمان کوایسے تمام گناہوں اور نافرہانیوں سے پچناچاہئے جواس کے صوم کو مخدوش کرتے ہوں، اس کا ثواب کم کرتے ہوں، اور اللہ تعالی کے غضب کا باعث ہوں، مثلاً سودخوری، زناکاری، چوری، ناحق کسی کا قتل ، بیٹیموں کا مال کھانا، کسی کی جان اور مال یا عزت و آبر و پر کسی قشم کا ظلم کرنا، معاملات میں فریب اور دھوکاد ہی کاار تکاب کرنا، امانتوں میں خیانت کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، رشتے توڑنا، بغض و کینہ رکھنا، اللہ کے حق کے بغیر تعلقات توڑنا اور بات چیت بند رکھنا، نشہ آور چیزوں کا استعال کرنا، غیبت و چغلی کرنا، جموٹ بولٹا اور جموٹی گواہی دینا، ناحق دعوے کرنا اور جموٹی قسمییں کھانا، داڑھی مونڈانا اور کتروانا، مونچھوں کو پست کے بجائے کمبی رکھنا، کبر وغرور میں مبتلا ہونا، کپڑوں کو شخنوں سے نیچے لئوکانا، گانے سننا اور آلات موسیقی اپنے پاس رکھنا، گندی اور عریاں فامیں اور مجرمانہ سیریل دیکھنا، تاش اور پخ کھیانا، عور توں کا بے پردگی اور کافر عور توں سے مشابہت اختیار کرنا۔ اور ان کے علاوہ وہ تمام کام جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔

مذکورہ تمام برائیاں ہر وقت اور ہر جگہ حرام ہیں لیکن ماہ رمضان کے مقام واحترام کی بناپراس میں ان کا گناہ اور بھی شدید اور عظیم ہو جاتا ہے۔ نبی مَثَلَّ اللَّیْ کا ارشاد ہے: ((جس نے جھوٹی بات اور اس پر عمل کو نہیں چھوڑا، اللہ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی ضرورت نہیں))۔(بخاری عن اُبی ہریرہ رفائیڈ) نیز نبی مَثَلِ اللّٰہِ کا ارشاد ہے: ((صوم ڈھال ہے۔ چنا نچہ جب تم میں سے کسی کے صوم کادن ہو، تو وہ فحش کوئی نہ کرے اور شور نہ مجائے، اگر کوئی اس کو گالی دے، یااس سے لڑائی کرے، تواس سے کہہ دے: میں صائم ہوں))۔(متفق علیہ عن اُبی ہریرہ رفائیڈ)

#### ۸\_زیاده سے زیاده نیک اعمال کرنا

صائم کے لئے مستحب ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرے مثلاً اللہ تعالی کا ذکر ، تلاوت قرآن ، نفلی عبادات ، صدقہ وخیرات ، عمرہ وغیرہ۔



# ﴿ عوم كوفاسد كرديين والے امور

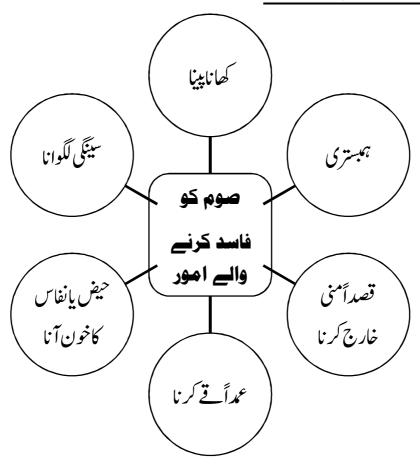

کچھ چیزیں صوم کو فاسد کردیتی ہیں،ایک مسلمان پران کی معرفت ضروری ہے، تاکہ ان سے اجتناب کرے،اوران سے نج کررہے۔وہ چیزیں مندرجہ ذیل ہیں:

#### ۱۔ قصداً کھانا پینا اور اس کے ہم معنی کام کرنا

[تم کھاتے پیتے رہویہاں تک کہ صبح کا سفید دھا گہ سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے۔ پھر رات تک صوم کو پوراکر و]

لیکن جس شخص نے بھول کر کھا پی لیاتواس پر کوئی حرج نہیں۔ابوہریرہ ڈٹاٹٹٹڈ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مَثَلِّ اللّٰہِ مَثَلِّ اللّٰہِ مَثَلِّ اللّٰہِ مَثَلِّ اللّٰہِ مَثَلِّ اللّٰہِ مَثَلِّ اللّٰہِ مَثَلِی اللّٰہِ مَثَلِی اللّٰہِ مَثَلِی اللّٰہِ مَثَلِی اللّٰہِ مَثَلِی اللّٰہِ مَثَلِی اللّٰہِ مَثْلِی اللّٰہِ مَثْلِی اللّٰہِ مِنْ اللّٰ اللّٰہِ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ مِنْ اللّٰ الل

#### نے کھلایا یا یا ہے))۔ (متفق علیہ)

ایسے ہی ہر وہ چیز صوم کو فاسد کردیتی ہے جو ناک کی راہ سے معدہ کو پہنچ جائے کیونکہ وہ کھانے پینے کے ہم معنی ہے۔ نبی مُنَالِیُّا نُم نے لقیط بن صبرہ رفالیُّ سے فرمایا: ([وضو کرتے ہوئے]ناک میں خوب زور سے پانی تھینچو سوائے اس کے کہ صوم کی حالت میں ہو))۔ (ابوداود، ترمذی، نسائی، وصححہ الألباني)

#### ۲\_جماع (جمستری)

ا گرکسی مسلمان نے صوم کی حالت میں رمضان کے دن میں اپنی ہیوی سے ہمبستری کرلی تواس پر قضااور كفاره لازم آئے گا۔ اللہ تعالی كاار شادى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلزَّفَثُ إِلَى فِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ ۚ قَعْتَانُوكَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَٱلْكَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ البقرة: ١٨٧

[صوم کی را توں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمھارے لئے حلال کیا گیا، وہ تمھارالباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو، تمھاری پوشیدہ خیانتوں کااللہ تعالی کو علم ہے،اس نے تمھاری توبہ قبول فرماکرتم سے در گذر فرمالیا، اب شمصیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالٰی کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے] ابوہریرہ رٹی اللّٰہُ ﷺ سے روایت ہے ، وہ فرماتے ہیں: ((اسی دوران کہ ہم نبی سَلَّامَلِیْمٌ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اجانک ایک آدمی آیا، اس نے کہا: اے اللہ کے رسول میں برباد ہو گیا، آپ نے یوچھا: تجھے کیا ہو گیا ہے؟اس نے کہا: میں نے حالت صوم میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا ہے۔رسول الله مَالِّيْلِمْ نے اس سے یوچھا: کیاتوایک گردن آزاد کر سکتاہے؟اس نے کہا: نہیں (مجھےاس کی طاقت نہیں) آپ نے یو چھا کیا تو لگاتار دوماہ صوم رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا: نہیں (مجھے اس کی بھی طاقت نہیں) آپ نے یو چھا: کیا توساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟اس نے کہا: نہیں۔نبی سَلَّالَیْا ﷺ تھوڑی دیر تھہرے۔ راوی کا بیان ہے: ہم اسی حالت میں وہاں بیٹھے تھے کہ نبی صَلَّاللَّیْمُ کے پیس ایک بڑاٹو کرالا پا گیاجس میں تحجورین تھیں۔ آپ نے فرمایا: مسلہ یو چھنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا: میں ہوں۔ آپ نے فرمایا: اسے لے لواور صدقہ کر دو۔اس شخص نے یو چھا: اے اللہ کے رسول! کیااینے سے زیادہ فقیر شخص

پر (صدقہ کروں)؟ اللہ کی قشم! مدینہ کی دونوں کالی پہاڑیوں کے نے میرے گھر والوں سے زیادہ فقیر کوئی گھر نہیں ہے۔ یہ سن کر نبی مثَّلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْ

#### مسائل برائے بحث:

۱۔ایک شخص نے ماہ رمضان میں صوم کی حالت میں کئی دن اپنی ہیوی سے ہمبستری کی،اسے مسئلہ معلوم نہیں تھا، شریعت میں اس کا کیا تھم ہے؟ 1

۲۔مسافراور مریض کور مضان میں صوم نہ رکھنے کی اجازت ہے ، کیاوہ ایسی حالت میں اپنی بیویوں سے ہمبستری کر سکتے ہیں؟<sup>2</sup>

#### ٣\_ قصداً منى نكالنا

اگر کسی مسلمان نے صوم کی حالت میں قصداً پنامنی باہر نکالا مثلاً مشت زنی کی یابوسہ لینے یا کمس کرنے یا بار بار نظر ڈالنے سے انزال ہو گیاتواس کا صوم فاسد ہوجائے گا۔ کیونکہ صائم سے متعلق حدیث قدسی میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے جبیبا کہ ابوہریرہ ڈکاٹھنڈ نبی صَلَّا اللہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے جبیبا کہ ابوہریرہ ڈکاٹھنڈ نبی صَلَّا اللہ کی خاطر اپنا کھانااور پنیااور اپنی شہوت ترک کرتا ہے، صوم میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا)۔ (متفق علیہ)

#### ٤ - عمراً قے کرنا

معدہ میں موجود کھانے پینے کو جان بوجھ کر منہ کے راستے سے نکالنے پر صوم فاسد ہو جائے گالیکن اگراز خود بلااختیار قے آ جائے تواس سے صوم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ابوہریرہ ڈکائیڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنَّا لِلْیُمُ کاار شاد ہے: ((جس کو بے اختیار قے ہو جائے اس پر قضا نہیں،اور جو عمداً قے کرے وہ قضا کرے یہ احمد،صححہ الاُلبانی)

#### ٥\_حيض ونفاس كاخون نكلنا

عورت کوا گرحیض یا نفاس کاخون آ جائے تواس کا صوم باطل ہو جائے گا۔اس کی دلیل ابوسعید

ا ہر دن کے بدلے ایک کفارہ دینا ہو گااورا گرایک دن میں کئی بار جماع کیا ہے تو صرف ایک ہی کفارہ ہے۔ جہالت عذر نہیں ہے۔  $^{1}$ 

<sup>2</sup> ہاں، کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔

خدری خالتین کی وہ حدیث ہے جس کے اندر نبی مَلَّا لَیْا کِمْ کاار شاد ہے: ((اے عور تو! صدقہ کرو، کیونکہ میں نے جہنمیوں کی اکثریت تم کو دیکھا ہے۔ عور توں نے کہا: ایساکیوں ہے اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا: تم بہت لعنت کرتی ہواور شوہر وں کی ناشکری کرتی ہو، میں نے تم سے زیادہ کم عقل و کم دین کسی کو نہیں دیکھاجوایک ہوشیار آدمی کی عقل کو ختم کر دیتی ہو۔عور توں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہارے عقل اور دین کی کمی کیاہے؟ آپ مَنَّا لِیَّمِ نے فرمایا: کیاایک عورت کی گواہی مرد کی آدھی گواہی کے برابر نہیں ہے؟ عور توں نے کہا: ضرور، آپ مَلَّا لِیُمِّم نے فرمایا: بیراس کی عقل کی کمی کی وجہ سے ہے۔ (پھر فرمایا) کیاالیی بات نہیں کہ تم میں سے جب کوئی عورت حالت حیض میں ہوتی ہے تونہ صلاۃ پڑھتی ہے اور نہ صوم رکھتی ہے؟ عور توں نے کہا: ضرور، آپ مَنَّا لَيْمِ اِّم نے فرمايا: پيراس کے دین کی کمی ہے))۔(متفق علیہ)

حیض و نفاس والی عور تیں اس معاملہ میں برابر ہیں کیو نکہ حیض و نفاس دونوں طرح کے خون کا ایک ہی حکم ہے۔البتہ استحاضہ سے صوم فاسد نہیں ہوتا۔ ٦ ۔ سینگی کے ذریعہ خون نکلوانا مااس جیسا کوئی عمل کرنا

ا گر کوئی صائم سینگی کے ذریعے بطور علاج خون نکلوائے پاکسی مریض کو خون کا عطیہ دینے کے لئے خون نکلوائے تواس کا صوم فاسد ہو جائے گا۔ شداد بن اوس ڈٹاٹٹی سے مر وی ایک حدیث میں نبی مَنَّا لِيَّنِمُ نِهِ فِرمایا: ((سینگی لگانے والے اور لگوانے والے دونوں نے افطار کرلیا))۔ (احمد، ترمذی، ابوداود،ابن ماجه، وصححه الْالباني)

#### مسائل برائے بحث:

۱ ۔ ایک شخص نے ماہ رمضان میں صوم رکھا، اسے سخت بیاس لگی،اس نے پانی پی لیا، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ 1 ۲۔ بعض لو گوں کا کہناہے کہ اگر آپ کسی مسلمان کور مضان کے دنوں میں بھول کر کھاتے پاییتے ہوئے دیکھیں تواسے منع نه کریں کیونکہ اللہ نے اسے کھلا پایلا یاہے، کیاان کی بات صحیح ہے؟ 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> اس کاصوم باطل ہو گیا،اسے ایک دن قضا کر ناہو گا۔

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کورمضان کے دن میں کھاتے بیتے دیکھے تواس پر انکار کر نافرض ہے کیونکہ رمضان کے دنوں میں لو گوں کے سامنے کھاناپینا ایک برائی ہے جس سے روکناہر مسلمان کافرض ہےا گرچہ کھانے والااپنے آپ میں معذور ہوتا کہ لوگ بھول کے دعوے کاسہارالے کراللہ کی حرام کی ہوئی ۔ چیز وں کوعلانیہ نہ کرنے لگ جائیں،ا گر کو ئی علانیہ کھانے پینے والااپنے بھول کے دعوے میں سچاہو گاتواس پر قضاضر وری نہیں ہو گا،ایسے ہی اگر کوئی مسافر ہے

🖈 سرمه لگانے اور آئکھ اور کان میں دواڈ النے کا کیا حکم ہے؟

🖈 غیر غذا بخش انجکشن لگوانے اور جانج کی خاطر معمولی خون نکلوانے کا کیا تھم ہے؟

🖈 یانی سے ٹھنڈک حاصل کرنے، عنسل کرنے، عطراگانے، خوشبوسو نگھنے اور کھانا چکھنے کا کیا حکم ہے؟

ﷺ رمضان کے دنوں میں مسواک کرنے اور ٹوتھ پییٹ (منجن) استعال کرنے کا کیا حکم ہے؟

الله وقت ضرورت صائم کے لئے منہ اور ناک کے اندراسپرے استعال کرنے کا کیا حکم ہے؟

🖈 جس شخص نے صوم کی حالت میں بھول کر کھانی لیااس کا کیا تھم ہے؟

🖈 جس شخص کو نیند کی حالت میں احتلام ہو گیااس کا کیا تھم ہے ؟اور جس شخص کو سوینے کی بناپر منی خارج ہو گیااس کا کیا تھم ہے ؟

المرسی شخص کو صوم کی حالت میں نکسیر پھوٹ گیا یاہاتھ یا پیر میں زخم آ گیااس کا کیا حکم ہے؟

الم صوم کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ لینے پاس سے مباشرت کرنے کا کیا تھم ہے؟

☆حیض و نفاس والی عور تیں کپ قضا کریں گی؟

اس وقت آپ کیا کریں گے جب (سحری کھاتے ہوئے) آپ کے ہاتھ میں یانی کا برتن ہواور اذان کی آواز آپ کو سنائی

### ﴿ كَيْ كُن لُو كُول كے لئے ماہ رمضان میں صوم نہ رکھنا جائزہے؟

[1] مريض اور مسافر

مریض اور مسافر کے لئے جائز ہے کہ وہ رمضان میں صوم نہ رکھیں اور بعد میں اس کی قضا كرليل ـ الله تعالى كاار شادم: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ البقرة: ۱۸۶ [تم میں سے جو شخص بیار ہو یاسفر میں ہو تووہ اور د نوں میں گنتی کو پورا کرلے]

مسافریرا گرصوم رکھنے میں مشقت ہو توافضل ہیہ ہے کہ وہ صوم نہ رکھے۔اور اگر صوم رکھنااور نہ ر کھنااس کے لئے برابر ہے توافضل میہ ہے کہ صوم رکھ لے۔ ابوسعید خدری خالٹیڈ فرماتے ہیں: ((ہم

تواہے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ایسے مقیم لوگوں کے سامنے وہ کھائے یئے جواس کی حالت سفر کے بارے میں نہیں جانتے،ایسے ہی کافروں کو بھی مسلمانوں کے در میان علانیہ کھانے پینے سے روکا جائے گاتا کہ تسائل عام نہ ہو جائے اور اس لئے بھی کہ کفار کے لئے اپنے دین باطل کے شعائر کااعلان ممنوع

1 سنن ابوداود میں صحیح سند سے ابوہریرہ ڈلٹٹٹ سے میہ حدیث مروی ہے کہ نبی مٹلٹٹٹٹ نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور اس کے ہاتھ میں برتن ہوتواسے نہ رکھے یہاں تک کہ اس سے اپنی حاجت یوری کرلے۔

ر سول الله مَثَّ اللَّهِ مَثَّ اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ عَن وه كرتے تھے تو صوم ركھنے والے كوافطار كرنے والے پر اعتراض نہ ہوتا تھااور نہ ہی افطار کرنے والے کو صوم رکھنے والے پر۔ صحابہ کا خیال تھا کہ جو شخص اینے اندر قوت یائے اور صوم رکھ لے توبہ اچھاہے اور جواپنے اندر کمزوری پائے اور افطار کرلے توبہ بھی اچھاہے))۔ (صحیح مسلم) لیکن اگر صوم رکھنے میں سخت مشقت ہو توالیہ شخص کا صوم رکھنا حرام ہے۔ جابر ڈکا عُمْۃُ حدیث بیان کرتے ہیں: ((رسول الله مَثَالِثَیْمُ ایک سفر میں تھے کہ آپ نے بھیڑ دیکھی اور دیکھا کہ ایک آدمی كوسايه كيا كياب، آپ نے يو چھا: يه كياہے؟ لو گول نے بتايا: صوم كى حالت ميں ہے۔ آپ سَلَّا لَيْمُ نَّا فرمایا: سفر میں صوم رکھنا نیکی نہیں ہے))۔ (متفق علیہ)

جہاں تک اس مریض کا معاملہ ہے جو قابل اعتاد ڈاکٹروں کی شہادت کی بنیاد پر شفا کی امید نہیں ر کھتا تواس پر نہ ہی صوم واجب ہے اور نہ ہی قضابلکہ وہ بھی بڑے بوڑھے مر دیا بڑی بوڑھی عورت کی طرح ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھاناکھلائے گا۔

#### مسائل برائے بحث:

 $^{1}$ کیا پورے رمضان کا کفارہ ایک ہی بار شروع یادر میان یا آخر رمضان میں ایک ساتھ اداکر دیناجائزہے ؟  $^{1}$ 

۲۔اس مریض کاشریعت میں کیا تھم ہے جس کی عقل ایک دودن کے لئے چلی گئی پھر واپس آئی،اسے ان ایام کی قضا کرنی ہو گی يانهيں؟<sup>2</sup>

٣۔ايک مسافر کسی شہر میں جار دن سے زيادہ گھہرنے کاعزم رکھتا ہے ،اس پر صوم رکھنا واجب ہے يااس کے لئے صوم نہ رکھنے کی احازت ہے؟<sup>3</sup>

[7] خيض ونفاس والي عورتيس\_

حیض و نفاس والی عور توں پر افطار کر ناواجب اور صوم رکھنا حرام ہے اور اگر پیر دونوں صوم رکھتی ہیں توان کا صوم صحیح نہیں ہو گااور ان پر حیض و نفاس کے د نوں میں چھوٹے ہوئے صوم کی قضا کر نالاز م

 $<sup>^{-2}</sup>$  عقل وشعور نه رہنے کی حالت میں انسان مرفوع القلم ہوجاتا ہے لہذاان دنوں کی قضانہیں۔

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> احتیاط پیہے کہ صلاۃ بھی مکمل پڑھے، قصرنہ کرے،اور صوم بھی رکھے،تا کہ اہل علم کے اختلاف سے محفوظ رہے اور تساہل کادر وازہ بھی نہ کھلنے پائے۔

ہے۔

((معاذہ کہتی ہیں کہ میں نے عائشہ رہا گئی سے بوچھا: کیابات ہے کہ حائض صوم کی قضا کرتی ہے اور صلاۃ کی قضا نہیں کرتی ؟ عائشہ رہا گئی نے فرمایا: کیا تو حرور یہ ہے؟ میں نے جواب دیا: میں حرور یہ دیتی فرقہ میں ہے) نہیں لیکن بوچھتی ہوں، آپ نے فرمایا: ہم کو (نبی مُنَا لِنَائِمُ کے زمانہ میں) حیض (بدعتی فرقہ میں ہے) نہیں لیکن بوچھتی ہوں، آپ نے فرمایا: ہم کو (نبی مُنَالِمُ ہُمُ کے زمانہ میں) حیض آنا تھا توصوم کی قضا کا حکم دیاجا تا تھا اور صلاۃ کی قضا کا حکم نہیں دیاجا تا تھا)۔ (مسلم) اللہ حیض اور نفاس والی عور تیں برابر ہیں کیونکہ حیض ونفاس دونوں کا حکم کیسال ہے۔

#### مسائل برائے بحث:

۱ ۔ جس کوصوم کے بدلے کھاناکھلانے کی طاقت نہ ہو، کیااس سے کھاناکھلانامعاف ہوجائے گا؟ 2

۲۔ جس نے ایک رمضان کے چھوٹے ہوئے صوم کی قضاا گلے رمضان تک مؤخر کردی، کیااس پر قضا کے ساتھ ہر دن کے بدلے ایک آدمی کو کھانا کھلانا تھی واجب ہے؟ 3

سرا گر کوئی عورت حالت حیض میں صوم رکھ لے تواس کا کیا حکم ہے؟<sup>4</sup>

، مانع حیض گولیاں یا نجکشن استعال کرنے کا کیا حکم ہے؟<sup>5</sup>

۵۔ولادت کے بعد اگر کوئی عورت چالیس دن سے قبل نفاس سے پاک ہو جائے تو کیاوہ صوم وصلاۃ کر سکتی ہے؟ 6

[٣] حامله اور دودھ پلانے والی عورت۔

حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت پرا گرصوم رکھنے میں مشقت ہو تووہ افطار کریں گی اور ان دنوں

1 عائشہ رضی اللہ عنہانے صوم وصلاۃ کے در میان تفریق کی وجہ پوچھنے پرانکار فرمایا، انھیں اندیشہ ہوا کہ معاذہ کو خوارج (اہل بدعت) کی جانب سے یہ شبہ ملا ہوگا کیونکہ اپنی عقل ورائے کے ذریعہ سنتوں پراعتراض کرناانھیں کا وطیرہ ہے۔ فہ کورہ سوال کے جواب میں عائشہ ڈھائٹیا نے حدیث کا حوالہ دینے سے زیادہ پچھ نہیں کیا، گویا آپ نے سائل سے کہا: علت کا سوال چھوڑ کر اس سے اہم معاملہ پر غور کرواوروہ ہے شارع کے لئے سر تسلیم خم کرنا۔ ابوالزناد فرماتے ہیں: سنتیں اور حق کے طریقے بکثرت عقل ورائے کے خلاف آتے ہیں، مسلمانوں کو اس کی اتباع کے سواچارہ نہیں ہوتا، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حالصنہ

عورت صوم کی قضاکرے گیاور صلاۃ کی قضانہیں کرے گی۔( فتح الباری ملاحظہ ہو)

<sup>2</sup> ہاں، معاف ہو جائے گا۔

ہاں، بعض صحابۂ کرام اس بات کا فتوی دیا کرتے تھے۔  $^3$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> حالت حیض میں صوم رکھنا حرام ہے ،اس لئے اس عورت پر واجب ہے کہ توبہ کرے اوران دنوں کے صوم کی قضا کرے۔

<sup>5</sup> اگران کے استعال میں کوئی ضرر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں،اورا گران کے استعال کی وجہ سے خون بند ہو جاتا ہے تو عورت عنسل کرنے پاک ہو جائے گی اور اپنے سارے کام پاک عور توں کی طرح کرے گی۔

<sup>6</sup> ہاں، کر سکتی ہے۔

کی قضا کریں گی۔اس کی دلیل انس بن مالک تعبی طالتہ ہی وہ حدیث ہے جسے وہ رسول اکر م سَاللَّہ اِنْہِ سے نَقُل کرتے ہیں، آپ مَنْکَتْیَا یُّا کاار شادہے: ((الله تعالی نے مسافر کی نصف صلاۃ کواور مسافراور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے صوم کو معاف کردیاہے))۔ (اسے امام احمد اور اہل سنن اربعہ نے بسند حسن روایت کیاہے)

حدیث مذکوراس بات پر دلالت کرتی ہے کہ صوم کے معاملہ میں حاملہ اور دودھ بلانے والی عورت کا حکم مسافر کے حکم کی طرح ہے ،ان دونوں کے لئے بھی افطار جائز ہے لیکن بعد میں قضا کریں ۔

[٤] برابوڙهااور بري بوڙهي۔

ا گرکسی بڑے بوڑھے اور بڑی بوڑھی پر صوم رکھنے میں مشقت ہو توان کے لئے افطار کرنا جائز ہے۔البتہ انھیں ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہو گا۔عبداللہ بن عباس ڈلاٹیڈ اور دیگر اہل علم کا یمی فتوی ہے۔

نبی رحمت مَنَّالِیُّنِیِّم کے خادم انس بن مالک رٹائٹیڈ جب بوڑھے ہو گئے اور صوم رکھنے میں مشقت ہونے لگی توافطار کرتے تھے اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلاتے تھے۔ (بیراثرامام بخاری نے اینی صحیح میں معلق ذکر کیاہے)۔

عطاء سے مروی ہے کہ انھوں نے عبداللہ بن عباس طالتُد؛ سے سنا کہ اللہ تعالیٰ کاار شاد: ﴿ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وِذِيَةٌ طَعَامُ مِسْجِينِ ﴾ البقرة /١٨٤ [اوراس كي طاقت ركھنے والے فديہ ميں ايك مسکین کو کھانادیں ] منسوخ نہیں ہے۔ یہ آیت ان بوڑھے مر دوں اور عور توں کے حق میں ہے جن میں صوم رکھنے کی طاقت نہیں، انھیں ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا ناچاہئے۔ (بخاری)

#### مسائل برائے بحث:

۱۔ ایک شخص نے جہالت کی بنایر صوم نہیں رکھا کیااس سے قضاسا قط ہو جائے گا؟ 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جہالت کی بناپر صوم حیور ڈینے والے کو قضا کر ناضر وری ہے۔



۲۔ کیامتحان میں دلجمعی کی خاطر ایک طالب علم کے لئے صوم حیوڑ دینا جائز ہے؟ 1

۳۔اگر کسی مسلمان نے بیاری کی بناپر رمضان میں صوم نہیں رکھااور پھراسی بیاری میں وفات ہو گئی تو کیااس کے وار ثوں کو اس کی طرف سے قضاکر ناہو گا؟<sup>2</sup>

#### فــوائـــد:

۱۔ رمضان کی قضا میں تاخیر کرنا جائز ہے۔ عائشہ ولی پہناکی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں کہ مجھ پر رمضان کا صوم باقی ہوتاتھا اور میں اس کی قضا نہ کریاتی تھی مگر شعبان میں۔ (متفق علیہ)

۲۔ جس شخص نے کسی عذر شرعی مثلاً بیاری وغیرہ کی بنا پر ایک رمضان کی قضا کو اگلے رمضان تک موخر کردیا تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کسی نے بلاعذر قضا کو اگلے رمضان تک موخر کردیا تو اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، قضا کے ساتھ ساتھ اسے توبہ بھی کرنی چاہئے اور ہردن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا چاہئے، جبیبا کہ صحابہ کرام اللی فتوی ہے۔ جماعت کا یہی فتوی ہے۔

٣ جو شخص قضا كرنے سے پہلے مرجائے اس كى طرف سے اس كا ولى قضا كرے گا۔ نبى مَثَلَّا اللهِ كا ارشاد ہے: ((جواس حال میں مراكہ اس پر صوم ہے اس كى طرف سے اس كا ولى صوم ركھے گا))۔(متفق عليہ) ولى سے مراد اس كا قريبى رشتہ دار ہے۔

٣۔لگاتار قضا کرنا بہتر ہے اور الگ الگ قضا کرنا جائز ہے۔

۔ 2 اس کے دار ثوں کو قضا نہیں کر ناہو گا کیو نکہ مریض نے قضا کاوقت نہیں پایا۔

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جائز نہیں ہے۔

#### مزید تفصیل کے خواهشمند مندرجه ذیل عمل کرسکتے ہیں:

۱ ۔ صوم کے لئے مطلوبہ صفات اور بقیہ ارکان اسلام کے لئے مطلوبہ صفات کے در میان مقارنہ۔

۲ \_ صوم کو فاسد کر دینے والے امور سے متعلق ائمہ ُ دین کی آراء کی جمع و تحقیق \_

٣ ـ دين اسلام كى سہولت كے موضوع پرايك بحث تيار كرنااور افطارى ميں رخصت كے نظائرا كھاكرنا۔

مندر جہ ذیل وسائل سے مذکورہ موضوعات کی تیاری میں مددلی جاستی ہے:

۱ \_ کتب احادیث اور ان کی شروحات

۲ ـ کتب فقه و فتاوی

۳\_علمی سی ڈیز

٤ \_ انٹرنیٹ/اسلامی ویب سائٹس



# ہے۔ مجھے اپنی معلومات کا جائزہ لینا ہے۔

| 🗂 مندرجه ذیل امور مجھے ذکر کرناہے:                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱ _ کن لو گوں پر صوم واجب ہے ؟                                                           |
|                                                                                          |
|                                                                                          |
| ۲_ار کان صیام؟                                                                           |
|                                                                                          |
|                                                                                          |
| ٣_صوم کی چیو سنتیں؟                                                                      |
|                                                                                          |
|                                                                                          |
| ٤ ـ صوم كو فاسد كرنے والى كو ئى تين چيزيں؟                                               |
|                                                                                          |
|                                                                                          |
| ٥ ـ صائم كے لئے دعا كے مستحب ہونے كى حديث ؟                                              |
|                                                                                          |
|                                                                                          |
| 🗂 مجھے مندر جہ ذیل سوالات کا جواب دیناہے:                                                |
| ۱ _ نبی مَلَاثِیَاً کے فرمان((صائم نہ بیہودہ گوئی کرےاور نہ چیخے)) سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ |
|                                                                                          |
|                                                                                          |

| ۲۔ حالت حیض میں کسی عورت کے لئے صوم رکھنے کا کیا حکم ہے؟                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |
|                                                                                    |
| ۳۔رمضان کے مہینہ میں ایک شخص کودن میں احتلام ہو گیا کیاوہ اس دن کی قضا کرے؟        |
|                                                                                    |
|                                                                                    |
| ٤ ۔ ایک شخص پر پچھ صوم باقی تھااور اس کی وفات ہو گئی، کون اس کی طرف سے قضا کرے گا؟ |
|                                                                                    |
|                                                                                    |
| ۵_ کیاغیبت کرنے سے صوم فاسد ہو جائے گااوراس پر قضاضر وری ہو گی ؟                   |
|                                                                                    |
|                                                                                    |
| 🗂 مجھے خالی جگہیں پر کرنی ہیں۔                                                     |
| • صوم واجب کے لئے نبیت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>ن                                           |
| • ذهب الظمأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   |
|                                                                                    |
| 🗂 مجھے صحیح جملوں پر ( ۷ ) کانشان اور غلط جملوں پر (× ) کانشان لگاناہے۔            |
| 🗆 صوم واجب کی نیت طلوع فجر سے قبل کر ناضر وری ہے۔                                  |
| عنسل کرنے اور کان یاآئکھ میں د واڈ النے سے صوم فاسد نہیں ہو گا۔                    |
| 🗆 افطاری کے وقت اگر کسی شخص کے پاس تھجوراور پانی ہو تواسے پہلے پانی پینا چاہئے۔    |
| 🗆 صوم کاوقت سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک ہے۔                               |

سبق(3)

# ر مضان میں فضیلت والے اعمال

#### سبق کے مقاصد:

توقع ہے کہ ہدایت یاباس سبق کی سکمیل کے بعد:

۱۔ قیام اللیل اور تراو تکے کے فضائل بیان کر سکے گا۔

۲ \_ ماہ رمضان میں تلاوت قر آن اور صدقہ کیا ہمیت کی وضاحت کر سکے گا۔

٣\_صائم کوافطار کروانے کی فضیلت ذکر کرسکے گا۔

٤ ۔ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت کی وضاحت کرسکے گا۔

مشب قدر کی فضیات اوراس کے بعض مسائل کو بیان کر سکے گا۔

٦۔اعتكاف كى فضيلت اوراس كے مفہوم كى تشر تح كرسكے گا۔

#### سبق کے وقت کی مجوزہ تقسیم:

| منك | موضوعات                        |
|-----|--------------------------------|
| 10  | قيام الليل اور تراويح كي فضيلت |
| 10  | تلاوت وصدقه كي فضيات           |
| 5   | صائم کوا فطار کر وانے کی فضیلت |
| 5   | ر مضان میں عمرہ کی فضیات       |
| 10  | شب قدر کی فضیات                |
| 10  | اعتكاف كي فضيات                |
| 10  | مقاصد کی پنجیل کا جائزہ        |

# سبق کے لئے مجوزہ تعلیمی وسائل:

۱ ـ حرمین شریفین (مسجد حرام مکه اور مسجد نبوی مدینه) کی تراوی کامشاہداتی پیشکش ـ

۲۔ تلاوت وصدقہ کی فضیلت کے پوسٹر ز۔

۳۔صائموں کی افطاری کروانے کے مناظر کی مشاہداتی پیشکش۔

٤ ۔اعتکاف اور شب قدر سے متعلق آڈیو کیسٹ۔

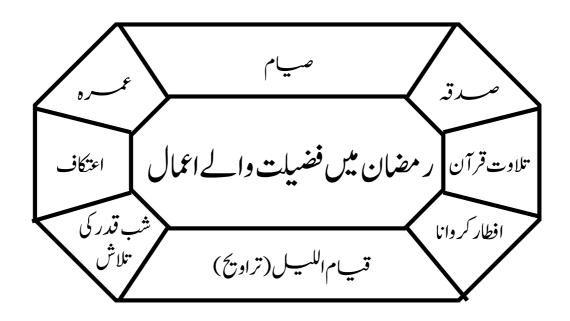

مسلمانوں کے لئے ماہ رمضان میں نوع بہ نوع عبادات میں خوب محنت کرنامشروع ہے مثلاً:

نفلی صلاتیں، غور وفکر کے ساتھ تلاوت قرآن، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، تمام برائیوں اور
گناہوں سے جلداز جلد خالص توبہ کرنا، بہ کثرت تنبیج و تہلیل اور تکبیر واستغفار کرنا، رسول اللہ مَنَّالَیْمُ پُرِ
صلاۃ وسلام پڑھنا، شرعی دعائیں پڑھنا، بھلائی کا حکم دینااور برائی سے رو کنا، اللہ کی طرف بلانا، فقیروں
اور مسکینوں کی ہمدر دی کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، پڑوسیوں کی عزت کرنا، بیاروں
کی عیادت کرنا،اور دیگر قسم قسم کی نیکیاں کرنا۔

ہم آئندہ سطر وں میں ماہ رمضان میں فضیلت رکھنے والے چند اعمال کا تذکرہ کررہے ہیں اور ساتھ ہی کتاب وسنت سے اس کے دلائل بھی ذکر کررہے ہیں۔

#### (آ) صيام:

اس کے بارے میں تفصیل گذر چکی ہے۔

#### ﴿ كَا عَبِ مِ وَرَاوِي ؟

ماہ رمضان میں قیام اللیل کے استجاب کی تاکید ہے۔ ابوہریرہ وٹیلٹیڈ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول مَلَا لِیُلْمُ کا ارشاد ہے: ((جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا تواس

\_\_\_\_\_ کے پچھلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں))۔ (متفق علیہ)

آپ مَنَا لِيُنَامِ كَا عَمَل بِهِ تَهَاكِهِ آپ عام طور پر آٹھ رکعتیں قیام اللیل فرماتے تھے۔ہر دور کعتوں پر سلام پھیرتے،اور تین رکعتیں و تریڑ ھتے تھے۔نہایت خشوع وخضوع اوراطمینان کے ساتھ پڑھتے ، کٹہر کھم کر تلاوت قرآن کرتے۔ عائشہ ڈکاٹٹا کی حدیث ہے کہ: ((آپ مَاَکاٹِیَامٌ رمضان اور غیر رمضان میں تہمی گیار ہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے))۔ (متفق علیہ)

عائشہ طلعیٰ ہی کی روایت ہے کہ: ((نبی مَلَالْیَا مِمَّا اللهُ مِنْ رات میں دس رکعتیں صلاۃ پڑھتے تھے،ہر دو ر کعت پر سلام پھیرتے اور ایک رکعت و تریڑھتے ))۔ (صحیح مسلم)

للمذا تراویج کی رکعتوں کی تعداد کے مسکلہ میں افضل یہی ہے جو ذکر ہوا، کیونکہ یہی اکثر و بیشتر حالات میں آپ مَنَا اللّٰیَامِ کے عمل کے مطابق ہے، اور صلاۃ پڑھنے والوں پر اسی میں نرمی وسہولت بھی ہے،اوریہی خشوع و خضوع اور اطمینان کے زیادہ قریب بھی ہے۔

کیکن جو شخص اس سے زیادہ رکعتیں تراو تک پڑھے تواس پر کوئی حرج نہیں کیونکہ عبداللہ بن عمر خالتُد؛ کی حدیث ہے کہ نبی مَثَالِتُنَامِّ نے ارشاد فرمایا:

((رات کی صلاة دودور کعت ہے، جب کسی کو صبح ہو جانے کاخوف ہو توایک رکعت پڑھ لے اس کی پڑھی ہوئی ساری صلاۃ وتر ہو جائے گی)۔ (متفق علیہ)

 $^{1}$ اس مقتدی کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے جوامام کے صلاۃ ختم کرنے سے پہلے صلاۃ تراوی حجووڑ دیتاہے ؟  $^{1}$ 

## ﴿ كَا الله عَلَا وَ تُعَرِّدُ أَنْ اللهُ عَلَّا وَ اللَّهُ عَلَّا وَ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلًا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنامشخب ہے کیونکہ یہ مہینہ قرآن کا

<sup>1</sup> افضل بیہ ہے کہ امام کے ساتھ تراو تح پڑھنے والاامام کے ساتھ تراو ت<sup>ح</sup> کممل کرے کیونکہ نبی مناتی پڑا کاار شاد ہے: ((جب کوئی شخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے پہاں تک کہ امام صلاۃ مکمل کرلے تواس کے لئے پوری رات کا قیام ککھاجاتا ہے))۔(احمد و ترمذی) مهينه إلله تعالى كاار شادى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ اللَّذِيّ أَنْزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِنَ اللهُ دَىٰ وَالْفُرْقَانِ ﴾ البقرة: ١٨٥

[ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیاجولو گوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں ]

ر سول الله مَنَّالِيَّا مِنَّا اللهُمِّ خصوصی طور سے رمضان میں زیادہ تلاوت فرمایا کرتے تھے،اور رمضان کی ہررات جبریل علیہ السلام آپ مَنَّالِیَّا مِنْ کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔

## (<del>4)</del> صدقه:

## ﴿ كَا صَائم كوافط اركرانا:

زيد بن خالد رضائلة سے روایت ہے کہ نبی سَاللَّهُم کارشادہے:

(جس شخص نے کسی صائم کو افطار کرایااس کو صائم کے اجر میں کمی ہوئے بغیر صائم کے تواب جیبا تواب ملے گا))۔ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ، وصححہ الاُلبانی)

#### مسئله برائے بحث:

۱۔ اگر کسی شخص نے کسی رفاہی ادارہ کو افطار کروانے کے مدییں چندہ دیا کیا اسے افطار کروانے کا ثواب مل جائے گا یاخود ہی اپنے ہاتھ سے افطاری کرواناضروری ہے؟ 1

## :0, ~ (6)

عبدالله بن عباس شاليُّنهُ كي روايت ہے كه رسول الله سَلَّاللَّهُمْ نَهُ فَرِمایا: ((رمضان میں عمرہ حج

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> اگر قابل اعتماد ادارہ ہے توان شاءاللہ اسے دینے سے افطار کا ثواب ملے گا۔

## کے برابرہے، پامیرے ساتھ حج کے برابرہے))۔ (متفق علیہ)

## 

#### (8) اعتكاف

(ان دونوں امور سے متعلق تفصیل آرہی ہے)

## شب قدر

## شب قدر کی فضیلت:

شب قدر سال كى سب سے زيادہ فضيات والى رات ہے۔ الله تعالى كاار شاوہ: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ ﴿ لَنَا أَنزَلْنَهُ وَالرُّوحُ فِيهَا إِإِذْنِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿ لَيْلَا الْمَلَيْمِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا إِإِذْنِ لَيْهَا مِأْدُو فِيهَا إِإِذْنِ لَيْهَا مِائِدُ هِي حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿ لَى لَا القدر: ١ - ٥

[یقیناہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ آپ کو کیامعلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں (ہر کام کے سرانجام دینے کو) فرشتے اور روح (جبرائیل) اترتے ہیں۔ بیدرات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے]۔

نيز الله تعالى كاار شادى: ﴿ حَمْ ۞ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِى لَيْـلَةٍ مُّبَـنزَكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۞ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ۞ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَا مُرْسِلِينَ ۞ ﴾ الدخان: ١ - ٥

[حم، قسم ہے اس وضاحت والے کتاب کی، یقیناً ہم نے اسے بابر کت رات میں اتاراہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیاجاتا ہے، ہمارے پاس سے حکم ہو کر، ہم ہی ہیں رسول بناکر جھینے والے]۔

ر سول الله عَلَيْظِم كا ارشاد ہے: ((جس نے ایمان کے ساتھ ثواب كی نیت رکھتے ہوئے شب قدر كو قیام كیااس کے سارے بچھلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں))۔(متفق علیہ)



## شب قدر کا قیام صلاة وذکر، دعاو تلاوت قرآن، اور دیگر نیکیوں کے راستے اپناہو کر ہوگا۔ شب قدر کب ہوتی ہے؟

رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر کا تلاش کرنامستحب ہے۔ نبی منگاللی آم اس کی تلاش میں محنت کیا کرتے تھے۔ جب آخری عشرہ آتا توراتوں کو بیدار رہتے، اپنے اہل وعیال کو جگاتے اور کمر کس لیتے۔ رمضان کی ستا کیسویں شب کو شب قدر ہونے کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے کیونکہ بہت سے صحابہ سے یہ قول مروی ہے جن میں سے ایک عبداللہ بن عباس ٹھالٹی ہیں۔ ابی بن کعب ٹھالٹی قشم کھایا کرتے تھے کہ شب قدر ستا کیسویں شب کو ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے۔ البتہ بعض مسلمانوں کا یہ عمل قطعاً نامناسب ہے کہ وہ ستا کیسویں کے علاوہ بقیہ تمام راتوں میں غفلت اور لاپر واہی سے کام لیتے ہیں جبکہ اس شب کو مخفی رکھنے کی حکمت ہی یہی ہے کہ مسلمان آخری دس دنوں کی ہر رات یا کم از کم طاق راتیں عبادات و نوافل میں خوب محنت کرکے گذاریں۔

## شب قدر کی دعسا:

عائشہ رُفَّ الله عالی فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول مَثَلَّا اِلله کے رسول مَثَلِّا اِلله کے رسول مَثَلِّا اِلله کے رسول اِلله کے رسول اِللہ کے بتلایے اگر مجھے شب قدر معلوم ہو جائے تو میں اس میں کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا: کہو: اللّه مُمَّ إِنَّكَ عَفُو اُنْ تُحِبُ الْعَفْو فَاعْفُ عَنِّي [الے اللہ ! تو بڑا معاف کرنے والا ہے ، معافی کو پہند کرتا ہے ، مجھ کو معاف کردے ] (ترمذی ، ابن ماجہ ، وصححہ الاً لبانی)

## اعتكاف

## مفهوم:

اعتکاف کالغوی معنی ہے کسی چیز سے چے جانااورا پنے نفس کواس پرروکے رکھناخواہ وہ چیزا چھی ہو یابری۔اوراس کااصطلاحی معنی ہے: اللہ تعالی کی قربت حاصل کرنے کی نیت سے مسجد کولازم کرلینا اوراسی میں تھہرنا۔

## مشروعیت:

مر دوعورت سب کے لئے اعتکاف کی مشروعیت پر اہل علم کا اجماع ہے۔ رسول اللہ مَنَّاثَیْنِمْ شب قدر کی تلاش میں رمضان کے آخری دس دنوں کا اعتکاف فرما یا کرتے تھے۔ آپ کی ازواج مطہر ات نے بھی آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ اور آپ کی وفات کے بعد مسجد میں اعتکاف کیا ہے۔

#### ار کان:

ا بنیت عمر خالتی نیم سی می کانی ارشاد منقول ہے: ((اعمال کادار و مدار نیتوں پر ہے))۔ (متفق علیہ)

المسجد میں کھہرند اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُ ﴾ وَأَنتُهُ عَدِهُونَ فِي الْمَسَجِدِ ﴾ البقرة: ١٨٧

[عور توں سے اس وقت مباشرت نه کروجب که تم اس وقت مسجدوں میں اعتکاف میں ہو]

اعتکاف ہر مسجد میں جائز ہے کیونکہ کسی مسجد کی شخصیص کی کوئی صرت کے دلیل موجود نہیں ہے۔
معتکف میں داخل ہونے اور اس سے نکلنے کا وقت:

جو شخص رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرناچاہے، رمضان کی ۲۱ تاریخ کی صبح کو فجر پڑھ کے اپنی اعتکاف گاہ میں داخل ہواور مسجد ہی میں رہے، پھر وہیں سے صلاۃ عید کے لئے نکلے۔ مستحبات و مکر وہات:

مستحب بیہ ہے کہ معتلف بکثرت نفلی عباد تیں کرے اور اپنے آپ کوصلاۃ ، تلاوت قرآن ، تسبیح وتحمید ، تہلیل و تکبیر ، درود واستغفار ، ذکر و دعااور دیگر اطاعت کے کاموں میں مشغول رکھے اور لا یعنی

باتوں اور کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔

#### معتکف کے لئے جائزامور:

معتکف کے لئے اپنی اعتکاف گاہ سے ان ضروریات کے لئے نکلنا جائز ہے جن کے بغیر اسے چارہ نہیں، جیسے پیشاب و پاخانہ و غیرہ یا کھانا کھانے کے لئے اگراس کے لئے مسجد میں کوئی کھانا پہنچانے والانہ ہو۔ایسے ہی اگراس کے دوست احباب مسجد میں اس کی ملا قات کو آئیں اور اس سے باتیں کریں تو کوئی حرج نہیں جیسا کہ نبی مُنَا اللّٰیٰ ہِم کی بعض ہویاں آپ کی زیارت کرتی تھیں اور آپ سے باتیں کرتی تھیں۔ معتکف کے لئے کسی غیر واجب نیکی کے کام کے لئے اپنی اعتکاف گاہ سے نکلنا جائز نہیں۔ جیسے معتکف کے لئے کسی غیر واجب نیکی کے کام کے لئے اپنی اعتکاف گاہ سے نکلنا جائز نہیں۔ جیسے مریض کی عیادت یا جنازہ میں حاضری و غیرہ ، للذامعتکف ایسانہ کر سے البتہ اگر اس نے اعتکاف کی ابتدا میں اس کی شرط لگالی ہے توایسا کر سکتا ہے۔

## اعتكاف كو باطل كردينے والى چيزيں:

۱۔بلاضر ورت جان ہو جھ کر مسجد سے نکلنے کی وجہ سے اعتکاف باطل ہو جائے گاخواہ تھوڑی ہی دیر کے لئے ہو۔

۲ ـ جماع سے اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ ارشادر بانی ہے: ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُ مَ وَالْتُمْ عَلَكِفُونَ فِ الْمُسَاحِدِ ﴾ البقرة: ۱۸۷ [عور تول سے اس وقت مباشرت نه كروجب كه تم اس وقت مسجدول ميں اعتكاف ميں ہو]

#### نشاط:

۱ \_ کیااعت کاف صوم کے بغیر جائز نہیں؟ <sup>1</sup> ۲ \_ کیاضر ورت پڑنے پراعت کاف کو توڑا جاسکتا ہے؟ <sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1 صحیح</sup> بات بیہ ہے کہ اعتکاف کے لئے صوم کی شرط نہیں ہے۔

## ضميم

## صدقة فطر

ماہر مضان مکمل ہونے پر صلاۃ عید کی ادائیگی سے قبل ہر مسلمان پر صدقہ فطر کی ادائیگی فرض ہے۔ صوم رمضان کی فرضیت کے سال ہی ۲ھے میں اس کی مشروعیت ہوئی۔

بہت سارے مسلمان صدقہ فطر کی ادائیگی میں غفلت ولاپر واہی سے کام لیتے ہیں جو یقیناانتہائی افسوسناک حرکت ہے۔

## صدقة فطركاتكم:

رسول الله مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْ مَا مِن بِهِ مِسلمان بِرخواه جِهونا هو يا برا، مر دمو ياعورت، آزاد مو ياغلام صدقه فطر كى ادائيگى كو فرض قرار ديا ہے۔عبدالله بن عمر خالتُهُ فرماتے ہيں: رسول الله مَنَّ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنْ عليه ) صاع جو، ہر آزاد وغلام، مر دوعورت، جيهو له اور برٹ مسلمان پر فرض قرار ديا ہے۔ (متفق عليه)

#### فطره کی حکمت:

۱۔ اللہ کی نعمت کے شکریہ کااظہار کہ اس نے رمضان کے صیام و قیام کی تنکیل کی توفیق بخشی اور اس مہینہ میں نیک اعمال کرنے کی سہولت عطافر مائی۔

۲۔ حالت صوم میں صادر ہو جانے والی کو تاہیوں، خامیوں، کمیوں، لغویات، نقائص اور گناہ کے کاموں سے پاک کرنا۔

۳۔ فقراءاور مساکین کے ساتھ بہتر سلوک اور نیک روبیہ۔

٤ ـ سخاوت وفیاضی کے بلند ترین اخلاق اور مهدر دی و عمخواری کی تڑپ بیدا کرنا۔

ے عید کے پر مسرت موقعہ پر غریبوں، مختاجوں اور ضرورت مندوں کو بھیک مانگنے کی ذلت سے محفوظ رکھنانا کہ وہ بھی امیر وں اور دولت مندوں کے دوش بدوش عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں اور عیدسب کی عید

عبداللد بن عباس خلافی فرماتے ہیں: رسول الله منگی فیرا نے صائم کو لغواور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لئے اور مسکینوں کو خوراک مہیا کرنے کے لئے صدقۂ فطر فرض قرار دیاہے جس نے اسے صلاۃ عید سے پہلے اداکیا تو میں مقبول صدقہ ہے لیکن جس نے صلاۃ عید کے بعد اداکیا تو وہ (صدقۂ فطر نہیں بلکہ) عام صدقات کی طرح ایک صدقہ ہے ۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

## فطره کس پرواجب،

فطرہ ہر ایسے آزاد مسلمان پر واجب ہے جس کے پاس عید کے دن اور رات اس کی اپنی خوراک اور اپنے زیر کفالت اہل وعیال کی خوراک سے زائد ایک صاع کی مقدار میں غلہ موجود ہو۔ یہی جمہور کامذہب ہے۔

ایک مسلمان خود اپنا فطرہ بھی ادا کرے اور ان تمام لوگوں کا بھی جن کانان ونفقہ اس کے اوپر لازم ہے مثلا لبنی بیوی اور اولاد نیز ایسے خدام اور نو کر جا کر جن کے نان نفقہ کاذمہ دار ہے۔

## فطره کی مقدار:

ہر فرد کی طرف سے ایک صاع غلہ صدقۂ فطر کی مقدار ہے۔ ایک صاع غلہ کاوزن اچھے گیہوں سے تقریباً ڈھائی کیلو گرام ہوتا ہے۔

## صدقه فطرمين كونسي جنس تكالني حاسة؟:

صدقه ُ فطران اجناس میں سے ہوناچاہئے جوانسانوں کی خوراک ہیں مثلاً گیہوں، جو، تھجور، کشمش، پنیر، چاول ، مکئ یاکوئی دیگر چیز جوانسانوں کی خوراک مانی جاتی ہے۔

ابوسعید خدری صفرماتے ہیں: ہم نبی مَنَّا اللَّهُ کَا زمانے میں ایک صاع غلہ (کھانا) صدقهٔ فطر نکالا کرتے سے اوران دنوں ہماراغلہ (کھانا) جو، کشمش، پنیراور کھجور تھا۔ (بخاری)

#### معلوم ہواکہ:

۱۔ جانوروں کا چارہ فطرہ میں نکالنادرست نہیں کیونکہ نبی مُثَلِّقَائِمْ نے فطرہ مسکینوں کی خوراک کے لئے فرض کیا ہےنہ کہ چویالوں کی خوراک کے لئے۔

۲۔ آدمیوں کی خوراک کے علاوہ کپڑے، فرش، برتن اور سازو سامان وغیرہ بھی فطرہ میں نکالناصیح نہیں کیونکہ نبی منگاناً پُڑ نے اسے غلہ میں متعین کیا ہے چنانچہ آپ منگاناً پُڑ کے متعین کردہ حدود سے تجاوز نہیں کیا جائے گا۔ گا۔ گا۔ گا۔

٣ ـ غله كي قيمت نكالنا بهي درست نهيس كيونكه:

ا [ - بیر سول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُواللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُوا عَلَا اللهُ عَلَيْكُوا عَلَا اللهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا

]۲[ قیمت نکالناعمل صحابہ کے بھی خلاف ہے۔ صحابہ النَّائِیَّ اَئِیْنَا یک صاع غلہ ہی نکالا کرتے تھے۔ ]۳[ نبی مَثَلَّائِیْاً نے صدقہ نظر مختلف اجناس میں متعین کیاہے جن کی قیمتیں غالبامختلف ہوتی ہیں،اگر

قیمت کا اعتبار ہوتا تو کسی ایک جنس کا ایک صاغ واجب ہوتا اور دوسرے اجناس سے اس کی قیمت کے مطابق مقدار واجب ہوتا واجب ہوتی۔

] ٤ [ - قیمت نکالنے سے فطرہ کی حقیقت ختم ہوجاتی ہے کیونکہ وہ ایک ظاہری شعارہے جے سب جانتے ہیں جبکہ قیمت نکالنے کی شکل میں وہ ایک مخفی صدقہ ہوجانا ہے جسے صرف دینے اور لینے والے ہی جانتے ہیں۔ فطرہ واجب ہونے کاوقت:

عید کی رات سورج ڈو بنے کے وقت صدقۂ فطر واجب ہوجاتا ہے، جس کے اندراس وقت واجب ہونے کی نثر طیس پائی گئیں اس پر واجب ہو جائے گی ورنہ نہیں ،اس بنیاد پر جس شخص کا انتقال غروب سے بچھ پہلے ہوجائے خواہ چند منٹ ہی غروب میں باقی ہو تواس پر فطرہ واجب نہیں لیکن اگر غروب کے بعد انتقال ہواخواہ چند منٹ بعد ہی سہی تواس کی طرف سے فطرہ نکالناواجب ہوگا۔

اسی طرح اگر غروب کے بعد بچہ پیدا ہواخواہ چند منٹ بعد ہی سہی تواس کا فطرہ واجب نہیں لیکن اگر غروب سے پہلے پیدا ہواخواہ چند منٹ قبل ہی سہی تواس کی طرف سے فطرہ زکالناواجب ہے۔

#### فطرهادا كرنے كاوقت:

فطرهادا کرنے کے دواو قات ہیں ایک فضیات کاوقت اور ایک جواز کاوقت۔



فنيات كاوقت عيد كون صلاة عيد سي بهل كاب

ابوسعید خدری والنگاؤ فرماتے ہیں: ہم نبی مَلَا لَیْمِ آکے زمانے میں عیدالفطر کے دن ایک صاع غلہ نکالتے میں عیدالفطر کے دن ایک صاع غلہ نکالتے میں محید صحیح بخاری)

عبدالله بن عمر فالله الله على حديث ميں ہے كه نبى منا لله الله عبد كے لئے لوگوں كے لكے سے پہلے صدقه فطرادا كردينے كا حكم ديا۔ (مسلم وغيره)

جواز کاوقت عیدسے ایک یادودن پہلے کاہے۔

صحیح بخاری میں نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ابن عمر رفیانیڈ چھوٹے اور بڑے سب کی طرف سے فطرہ نکالٹیڈ چھوٹے اور بڑے سب کی طرف سے فطرہ نکالتے تھے یہاں تک کہ وہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دے دیتے تھے۔ فطرہ ان لوگوں کو دیتے تھے جواسے قبول کیا کرتے تھے نیز اسے عیدالفطر سے ایک دن یادودن پہلے دے دیا جاتا تھا۔

فطرہ کی ادائیگی میں کسی عذر کے بغیر صلاۃ عید پڑھ لینے تک تاخیر جائز نہیں، اگر موخر کر دیاتو قبول نہ ہوگا البتہ اگر کوئی شرعی عذر ہے تو حرج نہیں۔

## فطرهادا كرنے كى جگه:

صدقة فطر نكالتے وقت مسلمان جس جگه موجود ہے وہیں کے فقراء ومساكین كودیدے خواہ وہ اس كالپنا ملک ہو یا كوئی دوسراملک، بالخصوص اگر وہ فضیلت والی جگہ ہے جیسے مكہ اور مدینہ یااس کے فقراء زیادہ حاجت مندہیں۔ البتہ اگر کسی ایسے ملک میں ہے جہال مستحقین كو نہیں جانتا یاوہ ال صدقۂ فطر کے مستحق نہیں ہیں تو جہال مستحق یائے جاتے ہیں وہال اپنی طرف سے اداكر نے کے لئے کسی كواپنا و كیل بنادے۔

#### فطره كالمصرف:

فطرہ کے حقد ار صرف فقراءومساکین ہیں۔ زکاۃ کے بقیہ آٹھوں مصارف میں اسے خرج نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ابن عباس رٹھ نٹیڈ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیڈ انے صدقہ فطر فرض کیا لغواور بیہودگی سے صائم کی پاک کے لئے اور مسکینوں کی خوراک کے لئے۔ (ابوداود وابن ماجہ)

لہذامسجد یامدرسہ یااسلامی مراکز میں صدقۂ فطردینادرست نہیں۔ہاں! ایسی جمعیت میں فطرہ دے سکتے ہیں جواسے غریبوں اور مسکینوں میں خرچ کرنے کاانتظام کرتی ہواور اسے اصل حقداروں تک پہنچاتی ہو۔



صدقۂ فطرکی کئی فقیروں میں تقسیم جائز ہے اور صرف ایک فقیر ہی کودے دینا بھی درست ہے۔ پچھ لوگوں میں یہ غلط عادت ہے کہ صدقۂ فطر اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں اور چند متعین خاندانوں کو ہرسال دیا کرتے ہیں اور ان کی مالی پوزیشن پر مبھی غور نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ اگر مذکورہ لوگ غریب و مسکین نہیں ہیں توہ فیہ ہی فطرہ لینے کے حقد ار ہیں اور نہ ہی ان کو فطرہ دیا جانادرست ہے۔

الله تعالی ہر مسلمان کو صدقہ فطر کی ادائیگی اور صحیح مصرف میں اسے خرچ کرنے کی توفیق عطافر مائے۔

سمد آمدن



## صلاةعير

## صلاة عيد كاحكم:

صلاۃ عید سنت مؤکدہ ہے ، نبی مُنگانیا ﷺ نے اس پر مواظبت و مداومت فرمائی ہے اور مردوں اور عور تول کواس کے لئے نکلنے کا تھکم دیا ہے۔

#### وقت اور كيفيت:

صلاۃ عید کاوقت تین میٹر کے مقدار سورج بلند ہونے سے لے کر زوال تک ہے۔ صلاۃ عید کی دور کعتیں ہیں پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے باخچ تکبیریں کہیں گے۔ ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کریں گے۔ پہلی رکعت میں سورہ اعلی اور دوسری میں سورہ غاشیہ پڑھنا مسنون ہے اور صلاۃ عید کے بعد ایک خطبہ دیں گے، نبی مُلَّا اللَّٰہُمُ نے اسی طرح کیا ہے۔ آداب

(۱) عید کی رات سے لے کر صلاۃ عید پڑھ لینے تک تکبیر پکارنا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:
﴿ وَلِتُ صَعِمُواْ الْمِدَةَ وَلِتُ حَبِرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَد كُمْ وَلَعَلَّے مُ تَشْكُرُون ﴿ البقرة: ١٨٥ ﴾ البقرة: ١٨٥ [تم گنتی پوری کر لواور اللہ تعالی کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی تکبیر بیان کر واور اس کا شکر کرو]
تکبیر کاصیغہ یہ ہے:

الله أكبرالله أكبرلا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد

مسنون یہ ہے کہ مردمسجدوں ، بازاروں اور گھروں میں بہ آواز بلند تکبیر پکاریں اور عورتیں آہتہ آواز میں کیونکہ انھیں تمام معاملات میں پردہ برتنے کا تھکم دیا گیا ہے۔

- (۲) عنسل کرنا،خوشبولگانا،نٹے یاصاف کیڑے پہننا۔
- (٣) صلاة عيد كے لئے نكلنے سے پہلے طاق تھجوریں كھانا۔
- (٤) ایک راستے سے جانااور دو سرے راستے سے واپس لوٹنا۔

## (٥) صلاة عيدسے پہلے يابعد ميں كوئي سنت نہيں ہے۔

## عب رگاه کونکلنا

نبی سَلَاتِیَا مِ نَا اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ ہیں کہ نبی مَثَلَیْلَیْمِ نے ہم کو حکم دیا کہ ہم عیدالفطر اور عیدالُاضحی میں شادی شدہ، حیض والیوں اور غیر شادی شدہ پر دہ دارخوا تین کو لے کر نکلیں۔ حیض والیاں عید گاہ سے الگ رہیں گی البتہ خیر اور مسلمانوں کی دعامیں حاضر ہوں گی۔ میں نے یوچھا: اے اللہ کے رسول! ہم میں سے کسی کے پاس عادرنه ہوتو؟آپ نے فرمایا: اس کی بہن اسے اپنی عادراڑھالے۔ (متفق علیہ)

ابو سعید خدری ڈالٹینئ کی حدیث ہے کہ رسول الله مُنَافِیْنِمُ عید الفطر اور عید الأصحی کے لئے ا عبدگاہ کی طرف نکلا کرتے تھے۔ (متفق علیہ)

## عبد کی مبار کبادی:

عید کی مبار کبادی دینا جائز ہے۔ صحابۂ کرام الٹیٹٹٹٹٹ آپس میں ایک دوسرے کو تَقَیَّلَ اللَّٰہُ مِنَّا وَ منك الله تعالى مم سے اور آپ سے بیر عبادت قبول فرمائے] كہاكرتے تھے۔ (حسن سندسے بير حدیث مر وی ہے، ملاحظہ ہو فتح الباری)

#### مزید تفصیل کے خواہشمند مندرجہ ذیل عمل کرسکتے ہیں:

۱ ۔ رمضان کی آخری د س راتوں کے فضائل اور ذوالحجہ کے ابتدائی د س دنوں کے فضائل کے در میان مقارنیہ۔

۲۔ تراو تک کی رکعتوں سے متعلق ائمہ ُ دین کی آراء کی جمع و تحقیق۔

٣ ـ نزول قرآن کی تاریخ سے متعلق ایک بحث تبار کرنا ـ

مندر جہذیل وسائل سے مذکورہ موضوعات کی تیاری میں مددلی جاسکتی ہے:

۱ ـ کتب احادیث اوران کی شروحات

۲ ـ کت فقه و فتاوی

۳ علمی سی ڈیز

ع به انٹرنیٹ/اسلامی ویب سائٹس



# ہے۔ مجھے اپنی معلومات کا جائزہ لینا ہے۔

| 🖺 مندر جہ ذیل امور مجھے ذکر کرناہے :                                |
|---------------------------------------------------------------------|
| ۱ ـ رمضان میں عمرہ کی فضیات                                         |
|                                                                     |
|                                                                     |
| ۔۔۔۔۔۔<br>۲۔صائم کوافطاری کروانے کا ثواب                            |
|                                                                     |
|                                                                     |
| ۔<br>۳۔اعتکاف کو باطل کرنے والی چیزیں                               |
|                                                                     |
|                                                                     |
|                                                                     |
| ۔<br>آ مجھے خالی جگہیں پر کرنی ہیں۔                                 |
| ۱ ـ تراو تکے کی رکعتوں کی تعداد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ |
|                                                                     |
|                                                                     |
| 🗂 مجھے مندر جہ ذیل سوالات کا جواب دیناہے :                          |
| ١ ـ ماه رمضان ميں نبي صَالِيْلَةِ مَ كي سخاوت كيسي هو تي تھي ؟      |
|                                                                     |
|                                                                     |

| فق میام                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۲ _ کن کن کاموں کے لئے اعتکاف گاہ سے نکلنا جائز ہے ؟                            |
|                                                                                 |
| ۳۔ کب شب قدر کی تلاش کر نامستحب ہے؟                                             |
|                                                                                 |
|                                                                                 |
|                                                                                 |
| ﷺ مجھے صحیح جملوں پر ( √ ) کانشان اور غلط جملوں پر ( <b>∗</b> ) کانشان لگاناہے۔ |
| رمضان میں صوم رکھنے والے پر قیام اللیل ضروری ہے۔                                |
| ں رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔                                                |
| 🗆 قرآن مجید ماه رمضان میں نازل ہوا۔                                             |
| 🗆 عور توں کے لئے مسجد میں اعتکاف کر ناجائز نہیں۔                                |
|                                                                                 |

سبق (٤)

## مشروع وممنوع صيام

#### سبق کے مقاصد:

تو قع ہے کہ ہدایت یاب اس سبق کی بخیل کے بعد: ۱ مصوم واجب کی قسموں کو متعین کرسکے گا۔ ۲ نفلی صوم کے مسائل کی وضاحت کرسکے گا۔ ۳ نفلی صوم کی قسموں کو شار کراسکے گا۔ ۲ منوع صوم کی قسموں کو شار کراسکے گا۔

## سبق کے وقت کی مجوزہ تقسیم:

| منط | موضوعات                |
|-----|------------------------|
| 10  | صوم واجب کی قشمیں      |
| 10  | نظی صوم کے مسائل       |
| 15  | نفلی صوم کی قشمیں      |
| 15  | ممنوع صوم کی قشمیں     |
| 10  | مقاصد کی تنمیل کاجائزه |

## سبق کے لئے مجوزہ تعلیمی وسائل:

۱۔ صوم کی قسموں کے بیان پر مشتمل ایک توضیعی خاکہ۔ ۲۔ نفلی صوم کے مسائل کی مشاہداتی پیشکش۔ ۳۔ نفلی صوم کی قسموں پر مشتمل ایک پوسٹر۔ ٤۔ ممنوع صوم سے متعلق آڈیو کیسٹ۔

## [1] مشروع صوم:

----مشر وعصوم کی دوقشمیں ہیں:

۱ ـ صوم واجب ۲\_ نفلی صوم

۱ ـ صوم واجب:

صوم واجب کی تین قشمیں ہیں:

۱\_صوم رمضان

۲\_صوم كفارات

۳\_صوم نذر

۲\_ نفلی صوم:

أر نفلی صوم کے بعض مسائل

نفلی صوم واجب صوم سے دوچیز ول میں مختلف ہے:

(۱) نىپ

نفلی صوم کی نیت زوال سے پہلے تک دن میں کر ناجائز ہے۔عائشہ طالٹیٹا کی حدیث ہے: ((ایک دن مجھ سے رسول الله مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ السّٰولِيِّ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِلْمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ الللّٰمِ مِنْ الللّٰمِنْ اللّٰمِنْ الللّٰمِنْ ال میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: تو میں صائم ہوں))۔(<sup>مسلم</sup>)

(۲) در میان میں توڑد ینے کاجواز

ا گر کوئی نفلی صوم رکھنے والا صوم مکمل کرنے سے پہلے توڑڈالے تواس پر قضا کر نالازم نہیں،ام ہانی رالٹی الٹی کا حدیث ہے کہ نبی مَثَالِثَیْمِ نے فرمایاہے: ((نفلی صوم رکھنے والااپنے آپ کاامیر ہے، جاہے تو صوم رکھے چاہے تو توڑدے))۔ (ترمذی، احمد، وصححہ الألبانی)

صیح بخاری کی دوحدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نفلی صوم رکھنے والا بااختیار ہے جاہے تو

صوم مکمل کرے یا در میان میں ہی جھوڑ دے۔ دونوں حدیثوں کے کثرت فوائد کی بناپر ہم انھیں مکمل طور پریہاں ذکر کرتے ہیں۔

#### بهلی حدیث:

((ابوجینه رفائقیهٔ فرماتے ہیں: نبی مَنَافیهٔ کِی نیات کی دیکھا کہ امراد اور ابوالدرداء و النفیهٔ کے در میان بھائی چار گی کروائی۔ ایک دن سلمان و النفیهٔ نے ابوالدرداء و النفیهٔ کی زیارت کی۔ دیکھا کہ ام درداء پراگندہ حال ہیں۔ ان سے دریافت کیا کہ بات کیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ آپ کے بھائی ابوالدرداء کو دنیا کی حل فرخ ورت نہیں۔ ابودرداء و النفیهٔ آک اور سلمان و النفیهٔ کے لئے کھانا پیش کیا اور ان سے کھانے کے لئے کہا اور خود کے بارے میں بتایا کہ میں صوم کی حالت میں ہوں۔ سلمان و النفیهٔ نے کہا: جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ راوی کہتے ہیں: چنانچہ ابودرداء و النفیهٔ نے کہا: سوجاؤ، چار جب نہیں کھائی کرنے کے لئے جانے گئے تو سلمان و النفیهٔ نے کہا: سوجاؤ، چار جب رات ہوئی، ابودرداء و النفیهٔ نے کہا: سوجاؤ، چار جب سلمان و النفیهٔ نے کہا: سوجاؤ، چار جب رات کا آخری پہر ہوا تو سلمان خوائفهٔ نے کہا: سوجاؤ، پھر جب رات کا آخری پہر ہوا تو سلمان و النفیهٔ نے کہا: بیور آپ کی جون کا میں ہوں۔ کہا: بیور آپ کی جون کا کہا: بیات آپ ہور ہور اقصہ بیان کیا۔ نی میوں کہا: بیات آپ الدا ہر حقدار کواس کا حق دو۔ پھر وہ نبی منافیۂ کے پاس آپ اور پورا قصہ بیان کیا۔ نبی منافیۂ کے پاس آپ اور پورا قصہ بیان کیا۔ نبی منافیۂ کے باس آپ اور پورا قصہ بیان کیا۔ نبی منافیۂ کے باس آپ اور پورا قصہ بیان کیا۔ نبی منافیۂ کے باس آپ الدا ہر حقدار کواس کا حق دو۔ پھر وہ نبی منافیہ کیا ہوں کے باس آپ اور پورا قصہ بیان کیا۔ نبی منافیہ کے نبی ان کیا۔ نبی منافیہ کے کہا))۔

#### دوسرى حديث:

((انس رہ اللہ ہے مروی ہے کہ نبی منگا تی آئے ام سلیم کے پاس آئے، انھوں نے آپ کے سامنے کھجور اور کھی پیش کیا۔ آپ منگا تی آئے فرمایا: گھی اور کھجور ان کے بر تنوں میں واپس لوٹاد و کیونکہ میں صائم ہوں۔ پھر آپ منگا تی آئے گھر کے ایک گوشہ میں کھڑے ہوئے اور فرض کے سواصلا ہی تر تھی، ام سلیم اور ان کے اہل وعیال کے لئے دعا فرما کی۔ ام سلیم نے کہا: اے اللہ کے رسول! ۔۔۔۔۔ آپ منگا تی آئے نے فرمایا: وہ کیا؟ انھوں نے عرض کیا: آپ کا خادم انس، چنا نچہ نبی منگا تی آئے میرے واسطے دعا فرما اور اس میں کی ہر بھلائی کے لئے میرے واسطے دعا فرما کی، نیز فرمایا: اے اللہ! اسے مال واولاد عطا فرما اور اس میں کی ہر بھلائی کے لئے میرے واسطے دعا فرما گی، نیز فرمایا: اے اللہ! اسے مال واولاد عطا فرما اور اس میں

اس کے لئے برکت عطافر ما۔انس ڈٹاٹٹٹۂ فرماتے ہیں: آج میں انصار سب سے زیادہ مالدار آد می ہوں،اور میں بیٹی امینہ نے مجھ سے بیان کیا کہ میری پشت سے ایک سو بیس سے زیادہ حجاج کے بھر ہ آنے کے وقت د فن کئے گئے))۔

## ب۔ نفلی صوم میں مستحب صیام

۱ \_ **صوم داود عليه السلام** لينى ايك دن صوم اورايك دن افطار

عبدالله بن عمرو رضائفهٔ سے روایت ہے کہ نبی مَثَلَقیمُ کارشاد ہے: ((داود علیہ السلام کے صوم سے بڑھ کر کوئی صوم نہیں، آدھاسال کا صوم، ایک دن صوم رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے))۔ (متفق علیہ)

#### ۲ \_ سوموار اور جمعرات کاصوم

ابو قادہ رُلِا تُعُنَّهُ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنَّا تُلَیْمُ سے سوموار کے صوم سے متعلق دریافت کیا گیاتو آپ نے فرمایا: ((اسی دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھ پر (قرآن) نازل کیا گیا)۔(مسلم)
ابوہریرہ رُلِّاتُونُ سے روایت ہے کہ رسول اللّه مَنَّاتِیْمُ کاار شاد ہے: ((سوموار اور جمعرات کواعمال پیش کئے جاتے ہیں تو مجھے یہ بات پہند ہے کہ جب میراعمل پیش ہو تو میں حالت صوم میں رہوں))۔ (ترمذی وصححہ الاکبانی)

#### مسئله برائے بحث:

 $^{1}$ کیا صرف سومواریا صرف جمعرات کا صوم رکھنا جائز ہے یاد ونوں دنوں کا صوم ایک ساتھ رکھنا ضروری ہے  $^{1}$ 

## ٣-هرمهينه ميل تين دن كاصوم

ہر مہینہ میں تین دن صوم رکھنا مستحب ہے، خواہ ابتدا میں ہویادر میان میں یا آخر میں، خواہ لگاتار ہویاالگ الگ، جیسا کہ ابوہریرہ رُٹی اللّٰیٰ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں: ((مجھے میرے خلیل (نبی سَالَٰیْا یُمِ ) نے تین باتوں کی وصیت فرمائی ہے میں انھیں اپنی موت تک نہیں چھوڑوں گا(۱) ہر مہینہ میں تین دن کا صوم (۲) صلاۃ ضحی (۳) و تربر ہے کرسونا)۔ (متفق علیہ)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> صرف کسی ایک دن کاصوم رکھنا جائز ہے۔

ا گریہ تین دن ایام بیض کے ہوں توزیادہ بہتر ہے۔ (اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہر ماہ کی تیرہ، چودہ اور پندرہ تاریخ کو ایام بیض کہا جاتا ہے)۔ جیسا کہ ابوذر رہالٹیڈ کا بیان ہے: ((رسول الله مَنَّالِیَّا مِنْ نَے ہم کو حکم فرمایا که ہم ہر مہینه کی تین چاندنی راتوں والے دنوں تیرہ، چودہاور پندرہ تاریخ کاصوم رکھیں ))۔ (ترمذي، نسائي وحسنه الأكباني)

**نشاط**: ۱۔ ہر مہینہ میں تین دن کاصوم سال بھر کے صوم کے برابر ہے ، کیسے ؟ ا

## ع ۔ اللہ کے مہینہ محرم کاصوم

ابوہریرہ خلافیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول مَلَّالِیْکِمْ نےار شاد فرمایا: ((رمضان کے بعد ِ سب سے افضل صوم اللہ کے مہینہ محرم کا صوم ہے اور فرائض کے بعد سب سے افضل صلاۃ رات کی صلاة (تجد) ہے))۔ (مسلم)

5۔ صوم عاشوراء (ماہ محرم کی دس تاریخ کا صوم) نویں تاریخ کے ساتھ ساتھ

صوم عاشوراء سنت ہے، مستحب ہے۔اس دن نبی مَثَالِیْا اور آپ کے صحابہ نے صوم رکھا،اس سے قبل اس دن موسی علیہ السلام نے اللہ کے شکریہ میں صوم رکھا تھا، کیونکہ اس دن اللہ تعالی نے موسی علیه السلام اور ان کی قوم کو نجات عطافر مائی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا، چنانچه موسی علیہ السلام اور بنواسرائیل نے اللہ کے شکریہ کے طور پر اس دن صوم رکھااور محمر مَثَالِثَائِمْ نے اللہ کے نبی موسی علیہ السلام کی اقتدا کرتے ہوئے اس دن صوم رکھا۔ اہل جاہلیت بھی اس دن صوم رکھا كرتے تھے۔ نبی مَلَّالَیْمِ اللہ نامت پراس دن کے صوم کی تاكيد فرمائی لیکن جبر مضان فرض ہو گيا توآپ مَنَّا لِيَنِمُ نِهِ مِن عَلَيْهِ مِن حَديث عَلَيْهِ مِن حَديث عَلَيْهِ مِن حديث عَلَيْهِ مِن حديث عائشه رضي اللهويا)

عبدالله بن عباس ظليَّهُ فرمات بين: ((جبر سول الله مَلَّاليُّهُم في عاشوراء كاخود صوم ركهااور لو گوں کواس کا حکم فرمایا تولو گوں نے عرض کیا: اےاللہ کے رسول! یہود ونصار کیاس دن کی تعظیم كرتے ہيں توآپ مَنَالِيَّا لِمِيْ نَعْر مايا: جب آئنده سال ہو گاان شاء الله ہم نویں تاریخ كاصوم ركھیں گے۔

<sup>1</sup> کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک کاد س دیتا ہے، تین تیس کے برا بر ہوا، اور ہر ماہ کا تین پورے سال کا ہو گیا۔

آپ فرماتے ہیں کہ آئندہ سال آنے سے پہلے رسول الله صَالِّیْا ہُم کی وفات ہو گئ)۔ (مسلم) ابو قبادہ رفالنڈ؛ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ مَلَاللّٰہ عُلَاللّہ عَلَاللّٰہ عَلَى عاشوراء ہے ۔ مجھےاللہ تعالی سے امید ہے کہ وہ بچھلے ایک سال کا کفارہ ہے))۔ (مسلم)

#### مسئلہ برائے بحث:

۱۔ صرف عاشوراء کے دن صوم رکھنے کاشریعت میں کیا حکم ہے؟ مکروہ ہے یا نہیں؟ 1

#### ٦ ـ شعبان كاصوم

عائشہ خلیجہ اسپان کرتی ہیں: ((رسول الله مَنَالِثَيَّمِ صوم رکھا کرتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ افطار ہی نہیں کرتے اور آپ افطار کرتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ صوم ہی نہیں رکھتے۔ میں نے ر مضان کے سواکسی مہینہ کا مکمل صوم رکھتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا، نہ ہی آپ کو شعبان سے زیادہ کسی ماہ کاصوم رکھتے ہوئے دیکھا))۔(مسلم)

#### مسئلہ برائے بحث:

۱۔ صرف پندر ہویں شعبان کے صوم کاشریعت میں کیا حکم ہے؟ 2

## ٧ \_ ماہ شوال کے جھ صوم

ابوابوب انصاری خالتین سے روایت ہے کہ رسول الله سَالِیْلِیْم کا ارشاد ہے: ((جس شخص نے ر مضان کا صوم رکھا پھر اس کے بعد شوال میں جھ دن صوم رکھا تو وہ پورے سال کے صوم کے برابر ے))۔(مسلم)

اہل علم فرماتے ہیں: افضل یہ ہے کہ عید کے دن کے بعد لگاتار چھے دن صوم رکھا جائے، کیونکہ لفظ حدیث سے یہی بات ظاہر ہے، لیکن اگر کوئی چھ دن الگ الگ صوم رکھے یاشر وغ مہینہ کے بجائے آخر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> صرف عاشوراء کے دن صوم ر کھنا مکر وہ ہے ، نو س اور دسوس کاصوم افضل ہے اور دسوس گیار ہو س بھی جائز ہے۔

<sup>2</sup> صرف یندر ہویں شعبان کے صوم کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔

میں رکھے تو بھی رمضان کے بعد شوال میں صوم رکھنے کی فضیلت اسے حاصل ہو گی کیو نکہ حدیث اس پر میں سادق آتی ہے۔واللہ تعالیاعلم

#### مسائل برائے بحث:

ا کیاا گرشوال کے چیردن کاصوم اپنے وقت پر فوت ہوجائے تواس کی قضا کر نامشر وع ہے ؟  $^{1}$ 

۲۔ ایک شخص پر ماہ رمضان کے کچھ صوم باقی ہیں ، کیا ماہ رمضان کے صوم کی قضاسے پہلے وہ شوال کے چھ دنوں کا صوم رکھ سکتا ہے ؟<sup>2</sup>

۳۔ایک شخص پر لگاتار دوماہ کفارہ کاصوم باقی ہے اور وہ شوال کے چھ دن صوم رکھنا چاہتا ہے، کیااس کے لئے ایسا کر ناجائز ہوگا؟3

## ٩ - غير حاجيول كے لئے عرفہ كے دن كاصوم

ابو قادہ رُقَافَۃ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی سَالِیَا ﷺ کاار شاد ہے: ((صوم عرفہ سے متعلق مجھے اللہ سے امید ہے کہ سال گذشتہ اور آئندہ کا کفارہ ہو جائے گا))۔(مسلم)

حدیث میں مذکور فضیلت حاجیوں کے علاوہ دیگر لوگوں کے لئے ہے۔ جو حاجی میدان عرفات میں موجود ہوں انھیں افطار سے (یعنی بلاصوم) رہنا چاہئے جبیبا کہ نبی سُلَّاتِیْمِ کی سنت ہے (متفق علیہ) تاکہ ان میں ذکرود عاکے لئے قوت رہے۔

#### نشاط

۱۔ کیاعر فہ کے دن کاصوم ان حاجیوں کے لئے درست ہے جو تمتع اور قران کررہے ہیں لیکن ان کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے؟<sup>4</sup>

1 شوال کے چھ صوم کی قضامشر وع نہیں خواہ عذر کی بناپر چھوٹا ہو یا بلاعذر کیو نکہ یہ وقت کے ساتھ متعین سنت ہے ، وقت گذر گیاتواس کامو قع ختم ہو گیا۔

<sup>2</sup> مشروع میہ ہے کہ پہلے صوم رمضان کی قضاکرے پھر شوال کے چھ صوم رکھے۔

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> صوم کفارہ کو پہلے پورا کر ناضر وری ہے کیونکہ وہ واجب ہے۔

<sup>4</sup> عرفہ کے دن حاجی کے لئے صوم رکھنا منع ہے۔ایام تشریق میں قربانی کی طاقت نہ رکھنے والے کے لئے صوم کی رخصت ہے۔واللہ أعلم۔



نقے صیام ۲۔جس شخص پر ماہ رمضان کے کچھ دنوں کی قضا باقی ہواس کے لئے نفلی صوم رکھنے کا کیا تھم ہے؟ آ ۳۔ زوالححہ کے ابتدائی نود نوں کے صوم کانثریعت میں کیا تھم ہے؟<sup>2</sup>

## [2] ممنوع صوم

#### ١ \_ صوم عيدين

ابوسعید خدری خالفیُّ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صَلَّاللَیْمُ نے فرمایا: ((میں تم کو عید الفطر اور عیدالاً ضحی کاصوم رکھنے سے منع کر تاہوں))۔ (متفق علیہ)

۲ ـ صوم ایام تشریق [ ذوالحجه کی گیاره ، باره اور تیره تاریخ کوایام تشریق کہتے ہیں ]

نبیشہ ہذلی رہا ہم کہتی ہیں کہ رسول اللہ سَلَا عَلَيْمٌ کاارشاد ہے: ((ایام تشریق کھانے پینے کے اور الله كاذكركرنے كے دن بيں)) (مسلم)

عائشه اور ابن عمر خالفيُّهُما فرماتے ہیں: ((کسی کو ایام تشریق میں صوم رکھنے کی رخصت نہیں سوائےان لو گوں کے جوج کی قربانی کی استطاعت نہ رکھتے ہوں))۔ [یعنی جن لو گوں کو قربانی کے عوض ایام حج میں د س دن کاصوم رکھناہو] (بخاری)

#### مسئلہ برائے بحث:

۱۔ ایام بیش کی نبیت سے تیرہ ذوالحجہ کوصوم رکھنے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ 3

#### ٣- تنهاجمعه كاصوم

جمعہ کے دن کی خصوصیت سمجھ کر تنہاالک تھلگ صرف جمعہ کے دن کاصوم رکھناممنوع ہے۔ نبی مَنَّالِيَّا لِمَ كَارِشَادِ ہِے: ((جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ نہ صوم رکھواور نہ ہی اس کی رات کو خصوصیت

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مشر وع بیہ ہے کہ پہلے صوم رمضان کی قضا کرے پھر نفلی صوم رکھے۔

<sup>2</sup> ذوالحمہ کے ابتدائی نود نوں کاصوم شریعت کی نظر میں مستحب ہے۔

<sup>3</sup> تیرہ ذوالحجہ ایام تشریق کاایک دن ہے جس میں صوم رکھنا حرام ہے سوائے ان حاجیوں کے جن کو قربانی دینے کی طاقت نہیں۔

## کے ساتھ قیام کرو))۔(متفق علیہ)

نیز ابوہریرہ رُٹائٹۂ سے روایت ہے کہ نبی مَٹَاٹِیْمِ نے فرمایا: ((تم میں سے کوئی جمعہ کاصوم ہر گزنہ رکھے مگرایک دن اس سے قبل یااس کے بعد)) (بھی صوم رکھے)۔ (متفق علیہ)

لیکن اگرجمعہ کے دن ہی عرفہ کادن آجائے اور مسلمان تنہااس دن کاصوم رکھ لے تو کوئی حرج نہیں ، کیونکہ یہ صوم جمعہ کے دن کی خصوصیت کی بناپر نہیں بلکہ عرفہ کے دن کی وجہ سے ہے۔ ایسے ہی اگر کسی شخص کے رمضان کے کچھ صوم چھوٹے ہوئے ہیں اور اسے جمعہ کے علاوہ فرصت نہیں مل پاتی تو اسے صرف جمعہ کے دن قضا کاصوم رکھنے میں حرج نہیں ، کیونکہ یہی اس کی فرصت کادن ہے۔ کے ۔ تنہاسنیچر کاصوم

عبداللہ بن بسر اپنی بہن صماء سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سُگاٹیٹی کاار شاد ہے: ((سنیچر کے دن صوم نہ رکھوسوائے اس صوم کے جوتم پر فرض ہے۔ اگرتم میں سے کوئی (افطار کے لئے) صرف انگور کا چھلکا یاکسی درخت کا تنکاہی پائے تواسے ہی چبالے))۔ (احمد، ترفذی، ابود اود، ابن ماجہ، وصححہ الاکبانی) امام ترفذی فرماتے ہیں: سنیچر کوصوم مکر وہ ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی خصوصی طور پر سنیچر کا صوم درکھے کیونکہ یہودی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔

## ٥ \_ مسلسل صوم ركهنا ياتاحيات صوم ركهنا

عبداللہ بن عمرو رضائی ہیں کرتے ہیں کہ نبی ملکا لیکن کے نبی ملکا لیکن ہے کہ تم اللہ بن عمرو رضائی بیان کرتے ہیں کہ نبی ملکا لیکن کے اسانہ کروکیوں کہ تم (مسلسل) صوم رکھتے ہواور افطار نہیں کرتے اور (پوری رات) صلاۃ پڑھتے ہو؟۔ایسانہ کروکیوں کہ تم کم ملائے جسم کا حق ہے اور تم پر تمھاری آئھ کا حق ہے اور تم پر تمھاری ہوی کا حق ہے۔ (کسی دن) صوم رکھواور (کسی دن) نہ بھی رکھو۔ ہر مہینہ میں تین دن صوم رکھو، یہ تاحیات صوم کے برابر ہے۔ میں نے

کہا: اے اللہ کے رسول! میرے اندر طاقت ہے۔ آپ مَنَّیْ اَلْیُرِیِّم نے فرمایا: تو داود علیہ السلام کا صوم رکھو، ایک دن صوم رکھو اور دوسرے دن صوم نہ رکھو، (یعنی ایک دن ناغہ کرکے صوم رکھا کرو)۔ آپ (بعد میں) فرمایا کرتے تھے: کاش میں نے رخصت قبول کرلی ہوتی۔ (متفق علیہ)

ابو قادہ رہائی کہتے ہیں: ((رسول اللہ مَنَّالَّیْمِ سے دریافت کیا گیا کہ جو شخص ہمیشہ ہمیش صوم رکھا اور نہ رکھتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ مَنَّالِیْمِ نے فرمایا: اس نے نہ ہی صوم رکھا اور نہ ہی افطار کیا))۔(مسلم)

**آ۔ صوم وصال** (یعنی دودن یا کئی دن افطاری وسحری کے بغیر لگا تار صوم رکھے)۔

ابوہریرہ رُخالِنَّہُ سے روایت ہے کہ ((نبی سَاَّلَیْکِمْ نے صوم وصال سے منع فرمایا، توایک شخص نے کہا: آپ تورکھتے ہیں! آپ سَاَلِیْکِمْ نے فرمایا: تم میں سے کون میری طرح ہے؟ میں رات گذارتا ہول اور میر ارب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے))۔ (متفق علیہ)

#### ٧ \_ رمضان سے پہلے كاصوم

اس حدیث کا مطلب ہے ہے کہ آدمی افطار سے رہتا ہولیکن جب شعبان کے پچھ دن باقی رہ جائیں تور مضان کے استقبال میں صوم رکھنے لگے۔اس مفہوم کی تائید حدیث ذیل سے بھی ہوتی ہے۔

ابوہریرہ خلائی میں سے کوئی رمضان سے ایک یا دورن پہلے صوم نہ رکھے سوائے اس شخص کے جواپناصوم رکھا کرتا تھا تو وہ (اپنی عادت کے مطابق) اس دورن پہلے صوم نہ رکھے سوائے اس شخص کے جواپناصوم رکھا کرتا تھا تو وہ (اپنی عادت کے مطابق) اس دن صوم رکھے)۔ (متفق علیہ)

اس کا معنی ہے ہے کہ رمضان میں احتیاط کی نیت سے رمضان کے پہلے ہی سے صوم رکھناشر وع نہ کرو، کیو نکہ حکم رؤیت پر معلق ہے، توجو شخص ایک یادودن پہلے سے ہی صوم شروع کردیتا ہے گویااس حکم میں طعنہ زنی کی کوشش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے خصوصی طور پرشک والے دن کے صوم سے منع کیا گیا۔ شک والادن اس دن کو کہتے ہیں جس کے بارے میں بہ شہ ہوکہ وہ شعبان میں سے ہے یار مضان میں

سے۔

صلہ بن زفر سے روایت ہے کہ ہم لوگ عمار بن یاسر شاہنے کے پاس تھے کہ بھنی ہوئی بکری لائی گئی۔ آپ نے فرمایا: جس نے لوگی۔ آپ نے فرمایا: جس نے لوگوں کے شک والے دن میں صوم رکھااس نے ابوالقاسم مَثَالِیَّا اِلَّمَ کَی نافر مانی کی۔ (احمد، تر مذی ،ابوداود، نسائی ،ابن ماجہ، وصححہ الاُلبانی)

## ٨۔ شوہر كى موجود گى ميں اس كى اجازت كے بغير كسى عورت كاصوم ركھنا

ابوہریرہ رُخالِنَیْ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَّالِیَّمِ فرماتے ہیں: ((کسی عورت کے لئے حلال نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر صوم رکھے۔اوریہ بھی حلال نہیں ہے کہ کسی کو اس کی اجازت کے بغیر صوم رکھے۔اوریہ بھی حلال نہیں ہے کہ کسی کو اس کی اجازت کے بغیر گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے)۔(متفق علیہ)

#### مزید تفصیل کے خواهشمند مندرجه ذیل عمل کرسکتے ہیں:

۱ ۔ صوم رمضان کے احکام اور صوم کفارہ ونذر کے احکام کے در میان مقارنہ۔

۲۔ نواور دس محرم کے صوم سے متعلق ائمہ دین کی آراء کی جمع و تحقیق۔

٣ ـ بعض د نول اور بعض مواقع پر صوم کی ممانعت کی حکمتوں پر ایک بحث تیار کرنا۔

مندر جد ذیل وسائل سے مذکورہ موضوعات کی تیاری میں مددلی جاسکتی ہے:

۱ کتب احادیث اوران کی شروحات

۲\_کتب فقه و فتاوی

۳\_علمی سی ڈیز

٤ \_انٹرنیٹ/اسلامی ویب سائٹس

# ہے۔ مجھے اپنی معلومات کا جائزہ لینا ہے۔

| 🗂 مندرجہ ذیل حالات میں کیا حکم ہے؟                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱ ۔ ایک شخص نے کچھ دن صوم رکھنے کی نذر مانی۔                                            |
|                                                                                         |
|                                                                                         |
| ۲۔ایک شخص کو سوموار اور جمعرات صوم رکھنے کی عادت ہے،اتفاق سے عید کادن سوموار کے دن پڑا۔ |
|                                                                                         |
|                                                                                         |
| ۳۔ایک شخص کو سوموار اور جمعرات صوم رکھنے کی عادت ہے ،اتفاق سے جمعرات کادن شک والا دن    |
| پڙ گيا۔                                                                                 |
|                                                                                         |
|                                                                                         |
| 🖺 مجھ کو مندر جہ ذیل سوالات کے جوابات دینے ہیں۔                                         |
| ۱ _ کیاصرف جمعه کوصوم رکھنا جائز ہے ؟ دلیل کیا ہے ؟                                     |
|                                                                                         |
|                                                                                         |
| ۲۔ صوم وصال کا کیامطلب ہے؟ اور اس کا کیا حکم ہے؟                                        |
|                                                                                         |
|                                                                                         |
|                                                                                         |

| فقــمـيم                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۔ کیاصوم رمضان کے لئے شوہر کی اجازت لاز می ہے؟اور کیوں؟                      |
|                                                                               |
| ا مجھے مندر جہ ذیل امور ذکر کرنا ہے۔<br>اُ مجھے مندر جہ ذیل امور ذکر کرنا ہے۔ |
| يوم عاشوراء كي فضيات                                                          |
|                                                                               |
| شوال کے چھ صوم کی فضیات                                                       |
|                                                                               |
| صوم عر فه کی فضیات                                                            |
|                                                                               |
| تاحیات صوم رکھنے کا گناہ                                                      |
|                                                                               |
| صرف سنيجر كوصوم ركھنے كا حكم                                                  |
|                                                                               |
| ا یام بیض کے صوم کا تھکم                                                      |
|                                                                               |
|                                                                               |
| ،<br>ادودعلیہ السلام کاصوم بیہ ہے کہ دودن صوم رکھیں اورایک دن افطار کریں۔     |
| ی رمضان کے بعد سب سے افضل صوم اللہ کے مہینے محرم کاصوم ہے۔                    |
| ۔ ہفتہ میں سب سے افضل صوم جمعہ کے دن کا صوم ہے۔<br>۔                          |
| ے بہتر ہوں ہوئے ہور کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر صوم رکھنا حلال نہیں۔   |

## فائتل امتحان کے لئے نمونہ کابرچہ

## سوال نمبر ١: ذكر سيجيًـ

١ ـ ار كان صيام

۲ ـ صوم کی فضیات میں ایک حدیث

٣ ـ رمضان میں فضیات والے تین اعمال

ع ـ سال کے وہ دن جن میں صوم رکھنا جائز نہیں۔

٥ ـ صوم باطل كرديخ والے تين اور نہ باطل كرنے والے تين اعمال

## سوال نمبر ۲: خالی جگه پر سیجئے۔

١ ـ صائم كے مندكى بواللہ كے نزديك ـ ـ ـ ـ ـ ناده پاكيزه ہے۔

٢ ـ جان بوجھ كر كھائي ليناصوم كو۔۔۔۔۔۔۔

٣۔ جس نے کسی صائم کوا فطار کر وا بااس کے لئے۔۔۔۔۔۔۔۔

٤ ۔ اگرمسافرافطار کرے تواس پر۔۔۔۔۔واجب ہے۔

٥ ـ صرف تنهاجمعه كاصوم ركھنے سے ۔۔۔۔۔۔۔

## سوال نمبر ٣: قوسين ميں ديئے گئے جوابات ميں سے صحیح جواب کونشان زد کريں۔

[مستحب ہے۔واجب ہے]

۱ ـ ہر مہینہ میں تین دن صوم ر کھنا

۲۔ جنت کے در وازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے در وازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔

[الله کے مہینہ محرم میں۔ماہر مضان میں]

س بجس شخص نے رمضان کے دنوں میں جماع کیا۔ [اس کا صوم باطل ہے اور اس پر قضاواجب ہے۔اس کا صوم فاسد

ہے اور اس پر قضااور کفارہ واجب ہے]

ع ـ صائم کے لئے افضل میہ ہے کہ وہ ۔۔۔۔۔ افطار کرے۔ [رطب (تر کھجور) ۔ تمر (خشک کھجور) ۔ پانی]

٥ ـ صائم كوكثرت سے كرناچاہے ـ [مسواك ـ تلاوت قرآن ـ نيند]

## سوال نمبر ٤: جواب تحرير سيجيخـ

۱ \_ کم از کم تین سطر ول میں صوم کے فوائد لکھئے۔

۲۔ شب قدراوراس کی تلاش سے متعلق مخضر نوٹ کھئے۔